ترجمه مجمه حسن جعفری تالیف موسیٰ خسروی

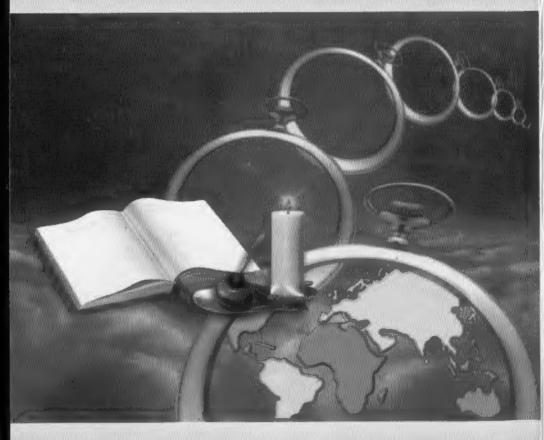

حَسِنَ عَلِي بِكُ كُلِي بِلَقَالِ بِاللهِ بِاللهِ كَالْدِيرَافِي فِن ١٣٣٠٠٥



ZAY 肥肥 ياصاحب الزمال ادركني"



SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com

ندرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (اردو) DVD اسلامی گنب (اردو) کتب رئیسیل اسلامی لائبربری

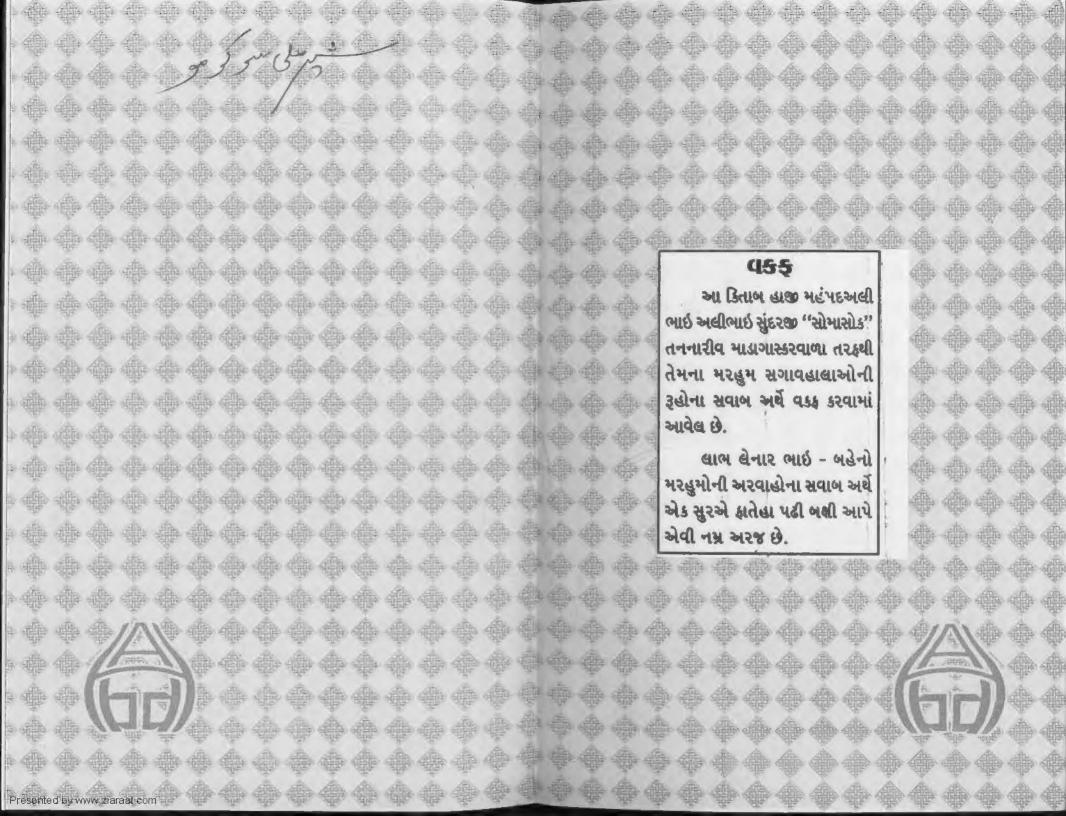



اخلاقی و تاریخی و اجتماعی

تالیف: موسیٰ ضروی ترجمہ: محمد صن جعفری

حسن على بك ريو بالقابل برا امام باره كمارا در كرابى - ... م



#### پیش گفتار

#### باب اول \_ خدا پرستی اور ایمان

| 11-          | الم صادق اور ان الى العوجاء كى كفتكو          |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 11.          | انسانی اضطرار بھی دلیل خدا ہے                 |
| IF.          | ايوالحن على بن ميم اور ماده برست كى مفتكو     |
| 16'-         | فداشاں چر                                     |
| 10 -         | خدا شاس وزير                                  |
| 14-          | خدا شناس بر صیا                               |
| 14.          | چر موجود کی زندگی دجود خداکی دلیل ہے <u> </u> |
| IA -         | ایمان ہمیشہ خالص ہونا جائے                    |
| 19 -         | ایک راہب کی رہنمائی                           |
| 114          | بهلول اور ابو حنيفه                           |
| rr -         | الم صادق وجود خداکی کیا ولیل میان کرتے ہیں ؟  |
| rr-          | عظمت افراد كاميران                            |
|              | قابل توجه موضوع                               |
| 10 -         | حضرت عبد العظيم حنى إبنا عقيده سناتے بين      |
|              | اس استدلال پر توجه فرمائيس                    |
| <b>*</b> A = | چدروایات                                      |
|              | باب دوم _ ریا کفر و شرک کی مخفی طورت          |
|              | be due to                                     |

#### جمله حقوقٍ طبع حق ناشر محفوظ ہیں

کتاب پند تاریخ جلد اول تالیف موسیٰ خسروی تاریخ جلد اول تالیف موسیٰ خسروی ترجمه محمد محمد کیوزنگ محمد محمد جواد کاشف تشجیح سید حدید ر نقوی

مت پرست کافر کا انجام — خدا پرست ، معزلی اور معتر.

#### باب جمارم \_ اطاعت والدين والدين كا خدمت كزار جم نشين انبياء \_\_\_\_\_\_ كارا نسكى يتماري اور والدكى نارا نسكى \_\_\_\_\_ كار والدين كى ناراضكى موت كودشوار بعاديتى ب عالا كُنّ اولاد \_\_\_\_\_ كافر والدين كااحرام جهاد يا والدين كي خدمت من الم اطاعت دالدين اور وسعت رزق الماخ كى سے مجت كر تا ہے؟ الم صاحب الزمان كي والدك لئے سفارش اويس قرني اور والده كي اطاعت باب كابدوعاكا الر اں کا کتا حق ہے؟ روحانی باپ کا بھی حق اوا کریں چند روایات باب پنجم - صله رحمی امام صادق اور منصور دوانقی \_\_\_\_\_ ۱۰۲ \_\_\_\_\_ اسلام کی صلد رحی \_\_\_\_ ۱۰۲ اعمال مد گان امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں \_\_\_\_\_ رشتہ داروں ے مت جھڑو \_\_\_ قطع رحی ہے عرکم ہوجاتی ہے۔ 司母の子をいって صلہ رحمی کا زندگی سے براہ راست واسط \_\_\_\_ رشتہ داروں کو طنے سے جذبات محبت کو تحریک ملتی ہے ۔۔۔۔۔۔ ١١١ قاطع رقم کو پہ سزا بھی مل سکتی ہے چندروایات 114\_\_\_\_

| P1            | هداد اور اس کی جنت                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| p-9           | ريا كار اور قيامت                                   |
| P*+           | ریا سے مچنے کی ایک مثال                             |
| r1            | ریا کتنا مخفی ہو تا ہے                              |
| rr            | ریا کار عابد<br>بہت ہی ممکن ہوا                     |
| ~ <del></del> | بهت بی ممکنن جوا                                    |
| PP -          | رياكار رسوا ہوتا ہے                                 |
| ro            | چند روایات                                          |
| 4             | باب سوم _ اطاعت انبياء كالتبي                       |
| r4            | عظمت مومن                                           |
| ۵۱            | بينا اور نابينا                                     |
| ۵۱            | جنت میں موس کے گھر کا حدود اربع                     |
| ar            | سيد رضى اور واقعتيات                                |
| or            | اگر اوگ اللہ کی اطاعت کرتے تو درندے ان کے مطبع ہوئے |
| ۵۴            | امام کی چیروکاروں پر شفقت                           |
| ۵۵            | الل بیت ے دابط پدا کریں                             |
| ۵۸            | پیروان ائمه کی موت                                  |
| ۵۹            | امام موٹی کاظم اور طبیب                             |
| 4+            | ائمہ کے پیروکار غریب نہیں ہوتے                      |
| 70            | -ياه <sup>ب</sup> هاخ                               |
| 4r            | رشید ہجری کی طاقت                                   |
| YP            | فدرت امام کی ملکی ی جھک                             |
| 44            | کمیت اور اس کا عقیدہ                                |
| 14            | جب شر بھيرول كار كھوالا بنا                         |
| 4.            | سلمان کو پہچاتیں                                    |
| 41            |                                                     |
| 44            | چندروایات                                           |
|               |                                                     |

| الم               | سدہ کے گلوہت کی م                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ت کا درس لیں 1۲۷ 1۲۷ 1۲۹                              | جناب زہراً سے مخاو<br>سیدہ کے گلومد کی ہ |
| 149                                                   | سدہ کے گلوہت کی م                        |
|                                                       | - 11 -                                   |
| 127                                                   | چند روایات                               |
| باب مشتم _ حقوق العباد                                |                                          |
| طرز عمللخ                                             | امام زين العليد بن كا                    |
| رافع 421                                              |                                          |
| 144                                                   | شر فوار ير دوده كا                       |
| ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | بارون الرشيد اور بهل                     |
| ياكي                                                  |                                          |
| IAr                                                   | خليفه كا كھانا                           |
| نمونه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | حقوق العباد كاايك                        |
| 1A*                                                   | مقدس ار د ملي کې او                      |
| IAP                                                   | عقیل کی در خواست                         |
| 11/4                                                  | كيا بملول واقعي ديوا                     |
| لوگوں کے حقوق ۱۸۵                                     | قاضی کا منصب اور                         |
| ے فیلہ کرنا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | قاضی کو اس طرح                           |
| یک بینی                                               | جفوق العباد مين بار                      |
| 144                                                   | غريب وكي لوا_                            |
| یے وُر نے والا                                        |                                          |
| یہ مال امار                                           |                                          |
| 1917                                                  | m/ a                                     |
| 197                                                   |                                          |
|                                                       | چند روایات                               |

|        | باب معظم _ احترام سادات                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 119 _  | ایک تاج اور حباب سادات                                                   |
| 111-   | نفرانی اور اعانت                                                         |
| IFF_   | جب ایک سیدہ سے ساوت کی گوائی طلب کی گئی                                  |
| 11.4 - | ایک سیده اور عبدالله بن مبارک                                            |
| IFA =  | متوکل عبای کی مال کا سادات ہے سلوک                                       |
| 11"1_  | ساوات کے ساتھ کھلائی                                                     |
| 122-   | تعرالله بن عنين اور ساوات بدنى واؤد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 100-   | سادات سے کیا سلوک کرنا چاہتے                                             |
| IPPY_  | سادات بزرگوں کے لئے باعث نگ ندمش                                         |
| 1179-  | ساوات پر جمارت کا متیجہ                                                  |
| 114-   | المام باقرائے شیل                                                        |
| 10% _  | چندروایات                                                                |
| 100    | باب مفتم _ كمز ورول اور يتيمول پر شفقت                                   |
| 100    | ائداى طرح سے مدد كرتے تھے                                                |
| 104    | مید جواد عاملی اور غریب جمسایه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 16.4 - |                                                                          |
|        |                                                                          |
| 169 -  | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0                                  |
|        | علامه و ه بون ن                                                          |
| 100_   | ضرورت مند کی مدد در خواست سے پہلے کرنی چاہئے                             |
| 104_   | قابل رحم افراد                                                           |
| 100    | 0,70 00, 20                                                              |
| 134    | يتيم روري كا ثمر                                                         |
| 131    | المام حسين اور ييمان مسلم                                                |
| 141    | اے کھی پڑھیں ۔۔۔۔۔                                                       |

| · MA | // *          | Ja, |
|------|---------------|-----|
| 73   | العالم العالم | YXX |
| Tall | JO- 0         | 1   |

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصلوة والسلام على سيّد الانبياء و خاتم النبيّن ابى القاسم محمد واهل بيته الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

تاریخ بدنی نوع انسان کے لئے جیتی سرمایہ ہے۔ تاریخ و قائع روزگار کا سچا آئینہ ہے۔ اس آئینہ میں ہمیں لوگوں کے چرے صحیح صورت میں نظر آتے ہیں۔
انسان کو ہمیشہ آئیڈیل کی ضرورت رہی ہے۔ تاکہ وہ اے سامنے رکھ کر اپنے عادات و اطوار کو ای طرح ہے ڈھال سکے۔ اور آئیڈیل کی تلاش کے لئے انسان کو تاریک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

انبان عبرت کا طلب گار ہے اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو کہ دوسرول کے انجام سے عبرت حاصل کرے اور خود نشانہ مشق ندینے۔ تاریخ کے بغیر ہم عبرت حاصل نہیں کر عجة ۔ کیوٹلہ پہلے لوگوں کی داستانوں میں ہمارے لئے عبرت موجود ہے۔ اسی لئے حکیم مطلق نے قرآن مجید میں اہم سابقہ کے حالات بیان فرمائے تاکہ لوگ الله واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنے افکار کردار کو درست کریں۔ کردار سازی کے لئے اردو زبان میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب تہم ۔ امانت کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شغ الى عثمان كى امانت دارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r+r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F+ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايك اور خائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہر شخص امین بینے کے لائق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second s |
| ři•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4C 0CL : BY 2C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسر ار حق کے لئے قوت پر داشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کسی کی لبانت میں خیانت نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المام صاوق کی تقییحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خانت کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩ ك طرن = تلخ كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چند روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب دہم۔ جھوٹ کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب را المحروب علمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی فتم کھانے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی فتم کھانے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *** —<br>*** —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جھوٹی فتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی فتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔۔۔۔<br>زکر یارازی کی دورغ نولیمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rry<br>rrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جھوٹی فتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔۔۔۔<br>زکر بارازی کی دورغ نولی ۔۔۔۔۔<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rry<br>rrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جھوٹی قشم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا<br>زکر بارازی کی دورغ نویبی<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑے<br>''سلونی'' کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی فتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا<br>زکریارازی کی دورغ تولیی<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے<br>''سلوٹی'' کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی<br>جھوٹے کو سزائل ہی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی فتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا<br>ز کر بارازی کی دورغ تولیمی<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے<br>''سلونی'' کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی<br>جھوٹے کو سزا مل ہی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی قتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔<br>زکر بارازی کی دورغ نویبی۔<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔<br>"سلونی" کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی۔<br>جھوٹے کو سرا امل ہی گئی۔<br>جھوٹے کا بھاری قیمت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی فتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔<br>زکر بارازی کی دورغ نویبی۔<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔<br>''سلونی'' کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی۔<br>جھوٹے کو سرز اہل ہی گئی۔<br>جھوٹ کی بھاری قیمت۔<br>جھوٹے کا عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FF4 — | جھوٹی قتم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔<br>زکر بارازی کی دورغ نویبی۔<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔<br>"سلونی" کے جھوٹے دعویداروں کی رسوائی۔<br>جھوٹے کو سزائل ہی گئی۔<br>جھوٹے کا بھاری قیت۔<br>جھوٹے کا عذاب۔<br>جھوٹا خوشاندی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی قشم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔<br>زکر بارازی کی دورغ نویبی۔<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔<br>جھوٹے کو سرا ال ہی گئی۔<br>جھوٹے کو کہ بھاری قیمت۔<br>جھوٹے کا عذاب۔<br>جھوٹا خوشامدی۔<br>آھے ایک تے کو بہچائیں۔<br>الدؤر دورغ مضلحت آمیز کے بھی قائل نہ تھے۔<br>الدؤر دورغ مضلحت آمیز کے بھی قائل نہ تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جھوٹی قشم کھانے کا انجام<br>منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔<br>زکر بارازی کی دورغ نویبی۔<br>جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔<br>جھوٹے کو سزائل ہی گئی۔<br>جھوٹے کو عزائل ہی گئی۔<br>جھوٹ کی بھاری قیت<br>جھوٹا خوشایدی۔<br>آیئے ایک تیج کو پہچائیں۔<br>الدور دورغ مصلحت آمیز کے بھی قائل نہ تنے۔<br>خوشامہ کمینٹلی کی علامت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### باب اول

### بع الله الرعن الرعم خدا يرستي اور ايمان

# الم صادق اور اين الى العوجاء كى تفتكو الم

جار الانوار میں علامہ مجلی رقم طراز بیں کہ بشام بن الحکم کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور پکھ دیر بعد مشہور دھرید ابن الى العوجاء امام عالى مقام كى خدمت میں حاضر ہوا۔

اس نے مماکل توحیر کے متعلق آپ سے عدف کی۔ آپ نے اس سے قربایا۔ أمصنوع انت ام غیر مصنوع قال ابن ابی العوجالست بمصنوع فقال الصادق فلوکنت مصنوعاً کیف کنت فلم یجد ابن ابی العوجا، جواباً قام و خرج

کیا تیرا کوئی منائے والا بھی ہے اور کیا تو کسی صافع کی صفت ہے یا تو غیر مصنوع ہے بینی کیا کسی نے مجھے مناکر اس جمان میں بھیجا۔ یا کسی کے منائے بغیر تو خود خوذ ہی بدا ہو گیا ؟

ان الى العوجاء نے كماكہ مجھے كى نے شيس منايا۔ يد ان كر آپ نے فرمايا اچھا يد بناؤكم اگر تنہيس كى نے بنايا ہوتا تو كھر تمهارى تاریخی واقعات بخرت موجود ہول ۔ اور اخلاقیات کے مسائل کو تاریخی واقعات کے ذریع سے میان کیا جائے ، تاکہ قاری کے ذبین پر یوجھ محسوس نہ ہو۔

اس سلسلہ میں ججۃ الاسلام والمسلمین علامہ موسیٰ خروی کی کتاب "نید تاریخ" اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کتاب پانچ جلدوں پر مشتل ہے اور ہر جلد میں دس باب بیں اور ہر باب میں ضرورت کے تحت اجھے فاصے واقعات ہیں اور باب کا فاتمہ متعلقہ موضوع کی احادیث سے کیا گیا۔ یقینا الی کتاب کے لئے عظیم مصنف لائق مبارک ہیں اور اللہ تعالی نے بھی ان کی خدمت کو تجوایت عامہ کا شرف دیا۔ اور اس کتاب نے بر اور ملک ایران میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے۔ اور چند سالوں میں ہی چودہ ایڈیشن شائع ہوئے۔ اور جر ایڈیشن بانچ برارے کم شیس تھا۔

اردو خوان طبقہ کی لئے میں نے اس کتاب کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے۔ اور میں اپنی ہے بینا عتی ہے بھی عولی واقف ہوں ، کیونکہ میں انتھا یا دیلی کی پیداوار نہیں ہوں اور نہ ہی اردو میری مادری زبان ہے ۔ بھر حال مقصد نیک ہے آپ کتاب کو حصول مقصد کے لئے پڑھیں اولی کتاب سبجھ کرنہ پڑھیں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس کتاب کے اردو تراجم کو اخلاق عالیہ کی نشر و اشاعت کا ذریعہ منائے۔ اور کردار ماذی کے اس کتاب کو ممرومعاون قرار دے اور اس کتاب کے مصنف ، متر جم اور ان کے والدین اور امانڈہ کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً وہ دلوں کے راڈول سے آگاہ اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔

ربّنا تقبّل منّا انك انت السّميع العليم وتب علينا انّك انت التّواب الرحيم والسّلام عليكم و رحمة الله

آپ کی دعاؤل کا طالب محمد حسن جعفری عفاللله عنه و عن والدیه پرست صدر مجلس میں ایک بلند و بالا کری پر بیٹھا ہوا تھا اور باتی تمام لوگ اس سے
پست تر مقام پر بیٹھ سے اور وہ شخص اللہ کے وجود کا تھلم کھلا انکار کر رہا تھا۔ اور
حاضرین بیٹی توجہ سے اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ یہ منظر دکھے کر علی بن میٹم کو
بست افسوس ہوا اور اس دہریہ شخص کی قطع کلامی کرتے ہوئے انہوں نے وزیر کو
خاطب کر کے کمار کہ محترم وزیر آج آپ کے گھر کے باہر میں نے ایک عجیب منظر

وزيرنے تنجب سے يوچھاكہ آپ نے كياد يكها؟

علی بن میم نے کما کہ میں نے ایک مشتی کو دیکھا۔ جس میں کوئی ملاح نہیں تھا۔
گر وہ مشتی کی ملاح کی مدد کے بغیر خود خود گھاٹ پر آکر گئی۔ اور وہاں سے سوار یوں کو
اپنے اندر سوار کیا، پھر چل پڑی اور لوگوں کو آپ کے گھر کے قریب اتارا اور پھر
یمال سے اس نے سواریاں بھاکیں اور منول مقصود کی جانب چل پڑی، اور اس نے
وہاں تمام مسافروں کو اتارا۔

وزیر کے جواب دیے ہے پہلے وہ مادہ پرست محض بول اٹھا، اور کما محترم وزیرا اس مخض کی عقل میں فتور پیدا ہوگیا ہے ہے مخض دیوانوں کی بی باتیں کر رہا ہے اور یہ مخض محال اور ممتنع امر کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ باخدا کے بغیر کشتی دریا کا ہنر کستی ہے ؟ دریا کا ہنر کستی ہے اور ملاح کے بغیر اپنے منزل مقصود پر کیو کر پہنچ سکتی ہے ؟ مادہ پرست مخض کی ہے بات من کر علی بن میٹم نے کما کہ احمق میں نہیں تم ہو۔ جب کوئی کشتی باخدا کے بغیر ایک دریا کو خود مؤد عبور شیں کر سکتی تو موجودات کا بیہ لا متنابی وریا جو جسیں نظر آتا ہے اس میں موجودات کم طرح سے سفر کر سکتی ہیں۔ باخدا کے بغیر ہے کا نئات کیے چل سکتی ہیں۔ باخدا کے بغیر ہے کا نئات کیے چل سکتی ہیں۔ باخدا کے بغیر ہے کا نئات کیے چل سکتی ہیں۔ باخدا کے بغیر ہے کا نئات کیے چل سکتی ہیں۔ باخدا کے بغیر ہے کا نئات کیے چل سکتی ہے ؟

شکل و صورت رنگ ڈھنگ کیما ہوتا؟ بعنی تماری بید شکل و صورت میں کیا کھھ تبدیلی ہوتی؟

اس و هريه ے اس سوال كاكوئى جواب ندىن سكا اور شر مندہ ہوكر باہر چلا كيا۔

انانی اضطرار بھی دلیل خداہے

علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ایک مخفی نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا! مادہ پرست لوگ مجھ سے وجود خدا کے متعلق بہت جھڑتے ہیں آپ وجود خدا کے متعلق بہت جھڑتے ہیں آپ وجود خدا کے لئے الیم محکم دلیل دیں کہ میں ان کو مطمئن کر سکوں۔

آپ نے فرمایا "تو کیا جھی ایسا انفاق بھی حمیس بیش آیا ہے کہ۔ کشتی ڈوینے کے قریب ہوگئی ہو۔ اور ظاہری طور پر کوئی قوت اسے چانے کی قدرت ندر کھتی ہو؟"
اس نے کہا "بی ہال یہ انفاق بھی ہوا ہے"

آپ نے فرمایا "قواس مایوی کے وقت تممارے ول سے نجات کی بھی کوئی کرن روشن تھی۔ لینی تم اس وقت بھی ہی سیجھتے تھے کہ کوئی قوت تمہیس اس طوفان بلا سے بھی نکال عمق ہے؟"

اس نے کما "جی ہاں" تو آپ نے فرمایا "وہ اللہ کی ذات تھی"

الوالحن على بن ميثم اور ايك ماده پرست كى تفتكو الح

علی بن میٹم جو کہ دو واسطوں کی نبعت سے حضرت میٹم تمار کی اولاد تھے۔ اور اپنی زباند کے انتخابی دانش مند اور بافضلیت انسان تھے، ایک دن وہ مامون الرشید کے وزیر حسن بن سل کی مجلس میں گئے۔ تو انہوں نے دہاں دیکھا کہ ایک منکر خدا مادہ

اس سے سیراب ہورہا تھا۔

نی نی کو جب بھی موقع میر آتا۔ غار میں آگر اپنے بچے کو ویکھتی تھیں اور اسے دورہ پلائی تھیں۔ اس طرح سے سات برس کو عرصہ بیت گیا۔ ابراہیم مکمل طور پر فنم و فراست رکھتے تھے۔

ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھاکہ مارا پیدا کرنے والا کون ہے؟
ال نے کما کہ نمرود وعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
ابراتیم نے مال سے پوچھا تو پھر نمرود سے یہ پوچھنا چاہئے کہ اسے کس نے پیدا
کیا ہے؟

مال نے جب بیٹے کا یہ استدلال سنا تو سمجھ کئیں کہ نمرود کی حکومت کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ (۱)

# على فداشاس وزير

ایک بادشاہ کفر و الحاد کی طرف ماکل ہوگیا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر توحید پرست تھا اور ہیشہ یہ سوچتا تھا کہ بادشاہ کو اس حالت پر سخت غصہ آتا تھا، اور ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ بادشاہ کو اس کے کفر و مثلالت سے کس طرح نجات دلائی جائے۔ اور اس مملکت کا یہ دستور تھا کہ ہر سال وزیر اپنے بادشاہ کو ایک مرتبہ کی صحت افزاء مقام پر دعوت دیا کرتا تھا۔ جسے ہی وعوت کا زمانہ قریب آیا تو وزیر نے بادشاہ سے کما کہ اس سال جس آپ کو فلال بے آب و گیاہ مقام پر دعوت دیتا جاہتا ہول۔

باوشاہ نے کما کہ وہ جگہ تو رہائش کے قابل نہیں ہے۔ وہاں نہ تو کوئی ممارت ہے۔ اور نہ بی سی سی سی گئی۔ ایس بانچھ زمین پر دعوت اچھی نہیں لگتی۔

اله جوائع الكليت موني

كے كيے سٹركردے ہيں؟

اب تم خود بتاؤ كه ميس نے امر محال كا وعوىٰ كيا ہے ياتم نے؟

د هربیسے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن آیا اور مخت شرمندہ ہوا اور اسے یقین ہوگیا کہ علی بن بینم نے اسے مغلوب اور لاجواب کرنے کی غرض سے کشتی کی واستان تیار کی ہے۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہوکر باہر چلا گیا۔ وزیر سل بن حسن یہ گفتگو سن کر بردا محظوظ ہوا۔ (1)



جب حضرت ابراہیم کی ولادت با سعادت کا ذمانہ قریب آیا تو نجومیوں نے نمرود کو اطلاع دی کہ اس سال ایک ایسا چہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو جاہ ویرباد کردے گا، اور مجھے رسوا کرے گا۔

نمرود نے یہ خبر من کر عکم دیا کہ اس سال ملک میں جو بھی چہ پیدا ہوا ہے قتل کر دیا جائے۔

حفرت ابراہیم کی ولادت با سعادت ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ نے نمر وو کے سپاہیوں کے خوف سے اپنے لخت جگر کو ایک کیڑے میں لیٹا، اور انے ایک غار میں لے آئیں ۔ بیخ کو غار میں لٹایا، اور غار کے دروازے کو اچھی طرح سے مد کردیا اور اپنی آئیئیں۔

دوسرے دن انہیں موقع ملا تو غار کے پاس آئیں اور غار کے دروازے کو کھول کریٹے کو دیکھا تو انہیں ابنا بیٹا صحیح سالم نظر آیا اور چے نے انگوٹھے کو اپنے مند میں ڈالا ہوا تھا اور اے چوس رہا تھا۔ اور قدرت خداوندی ہے اُس سے دودھ نکل رہا تھا اور چیہ

ال (روضات البمات ص ۲۲۵)

وزیر نے کما جمال بناہ! آپ کو بیہ سن کر انتائی خوشی ہوگی کہ وہال بہترین چشمے پھوٹ چکے ہیں، اور بغیر کسی کے بنانے کے وہال عالی شان محلات وجود میں آچکے ہیں۔

یے س کربادشاہ مسکرانے لگا اور وزیر سے کہا کہ کیا تم پاگل ہوگئے ہو۔ یہ بات کی طرح سے بھی قرین عقل نہیں ہے کہ معمار کے بغیر عمارت نقیر ہوجائے اور کاشت کار کے بغیر کوئی کھیتی ازخود وجود میں آجائے اور باغبان کے بغیر باغ ازخود من جائے۔

وزیر نے اس موقع ہے استفادہ کرتے ہوئے کیا بادشاہ سلامت! جب معمار کے بغیر ایک چھوٹی می عمارت ازخود نہیں بن سکتی اور باغبان کے بغیر باغ وجود میں نہیں آسکتا۔ تو یہ ہزاروں عالم یہ کمکشائیں یہ چاند و سورج اشتے یوی اجرام ارضی و ساوی بغیر منانے والی کے ازخود کسے بن کھتے ہیں؟

بادشاہ نے جب سے مختلو سی تو اے اپنی فکر غلط نظر آئی اور خدا کے وجود کا اعتراف کرلیا۔

### خداشاس برهیا

ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے پیردکاروں کی ایک جماعت کے ساتھ کمیں جارہے بھے۔ رائے میں انہیں ایک بردھیا نظر آئی جو چر دیہ پر سوت کات رہی تھی۔

امير المومنين عليه السلام نے اس بوصيا ، يو چھا- لماذ اعرفت ربك؟ (تونے ايخ رب كوكيے پہانا؟)

یہ س کر بوھیانے چرفد سے ہاتھ اٹھا لیا۔ چند بی ٹانیوں میں چرفد رک گیا۔ بوھیانے کہا کہ میں نے اپنے رب کو اس چرفد کی وجہ سے پچھانا ، یہ چھوٹا سا چرفد

اپی حرکت کے لئے میرا محتاج ہے۔ اگر میں ہاتھ اٹھالوں تو یہ چر خدرک جاتا ہے تو جب ایک چر خد کسی محریک کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو یہ عظیم اجرام فلکی کسی پیدا کرنے والے محرک کے بغیر کیسے حرکت کر کے بیں؟

ان اجرام کی حرکت مید ایک ہی اندازے کی تحت ہوتی ہے۔ سورج اور چاند میشہ این اجرام کی حرکت میں نے سمجھا کہ اس میشہ این ایک دیت این سے میں نے سمجھا کہ اس کا نات کا ایک رب ہے جو کہ براہی صاحب حکمت ہے۔

حضرت علی ف اپنے ویروکاروں کی طرف رخ کیا اور فرمایا - علیکم بدین العجائز (تہمیں ان بوڑ می عور توں کی طرح خدا کو پچانا چاہئے)

#### کے ہم موجود کی زندگی وجود ضداکی دلیل ہے کھ

ایک سیار کمی جگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درخت پر کمی چڑیا کا گھونسلا ہے اور وہ چڑیا بوی مضطرب ہے۔ اور اضطراب میں چول چول کر رہی ہے۔ اسکی آواز سن کر سیاح کو یقین ہوگیا کہ اس وقت اس چڑیا کو کوئی خطرہ در چیش ہے۔ جبکی وجہ سے یہ وحشت زدہ ہو چک ہے۔ چنانچہ سیاح نے درخت کو خور سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ ایک سیاہ سانپ درخت پر چڑھ رہا ہے اب اسے بچھ آئی کہ چڑیا بے چاری اس لئے واویلا کر رہی ہے کہ یہ سانپ گھونسلے سے اسکے چول کو کھا جائے گا۔

ای اثناء میں سیاح نے دیکھا کہ چڑیا تیزی سے ایک اور ور خت کی طرف گئی وہاں سے اس نے ہے کانے اور اس کے اور ایٹ کھونسلے کے گرد اگردان کو رکھ دیا بعد ازال ایک اور شاخ پر بیٹھ گئی۔

سیّاح اس منظر کو ہوئی ولچیں ہے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ سانپ در خت پر چڑھا اس گھونسلے کی طرف لپکالیکن جب اس نے وہ ہے دیکھے تو گھونسلے سے دور ہو گیا

اور واليس جِلا گيا۔

سیاح کو یقین ہوگیا کہ چڑیا نے جو ہے اپ گھونسلے کے اردگرد بھیلائے تھے وہ سانپ کے لئے زہر قائل تھے۔ ای لئے سانپ نے اپی عافیت ای میں جانی کہ وہ گھونسلے سے دور ہوجائے۔

تو ان چھوٹے جانوروں کو جڑی ہو ٹیول کے چنوں کی تا ٹیر کا علم کس نے المام کیا ان چیزوں کو دکھے کر صاحب عقل کی فیصلہ کریگا کہ کا نکات کے ہر موجد کی ذندگی وجود خداکی دلیل ہے۔ (۱)

#### ايمان بميشه خالص بونا چائے

حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقام سے گزر رہے تھے۔ کہ انہوں نے ایک نر چیو نے کو اپنی مادہ سے ہے کہ جوئے سا۔ کہ تو مجھ سے آخر اتنی دور کیوں رہتی ہے مالانکہ میں اتنا طاقتور ہوں اگر چاہوں تو سلیمان کے تخت کو تباہ کر کے دریاؤل میں کھینک دول۔

جناب سلیمان نے اس کی بات س کر تبہم فرمایا ور اسے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ سے بتاؤکیا تمہارے پاس تخت کو دریا میں بھینکنے کی طاقت ہے؟ چیو نے نے جواب دیا۔ بالکل نہیں میری طاقت تو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن نر کو چاہئے کہ اپنی مادہ کو مرعوب کرنے کے لئے اس طرح کی گفتگو ضرور کرے، تاکہ مادہ اس سے مرعوب رہ سکے۔ اور دوسری بات سے ہے کہ عاشق جمیور ہوتا ہے، اور واس کی بات سے کہ عاشق جمیور ہوتا ہے، اور عاشق کو قابل ملامت نہیں سجمتا چاہئے۔

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مادہ چیونٹی سے فرمایا تو اینے شوہر کی

ال (مادج القراء) الذّي اعطي شئي خلقه ثم هدي

اطاعت کیوں نسیں کرتی، جبکہ وہ تھے بے تحاثا چاہتا ہے؟

مادہ چیونٹی نے کہا۔ یہ اپنے دعوائے عشق میں جھوٹا ہے، یہ مجھ سے عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے۔ لیکن دوسروں کی محبت بھی اس کی دل میں موجود ہے۔

کا وعویٰ تو کرتا ہے۔ یہن دوسروں کی محبت می اس فی دل میں موجود ہے۔
مادہ کی اس گفتگو سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت متاثر ہوئے۔ اور عشق اللی
میں رونے لگے اور پورے چالیس دن تک انہوں نے لوگوں سے ملنا ترک کردیا۔ اور
مسلسل دعا ما تکتے رہے کہ پروردگار! میرے دل سے لوگوں کی محبت کو نکال دے اور
محصے اپنا مخلص عاشق منا۔ (۱)

### ایک راہب کی راہ نمائی

آج ہے ایک عرصہ تبل مغرفی افریقہ میں شدید جنگ ہوئی تھی۔ اور اس میں ہزاروں انسان قل ہوئے۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد ایک عیسائی راہب اپنے گرجا ہے باہر لکلا تو اس نے ایک سپائی کو شدید زخمی حالت میں پایا۔ وہ بہت مشکل ہے اسے اپنے گرجا میں لے آیا۔ اور اس کا علاج کرتا رہا۔ کافی عرصہ بعد وہ سپائی تذرست ہوگیا اور راہب اس کے سامنے ہمیشہ اپنے نہ ہمی فرائض جا لاتا تھا اور خدا کی حروثنا اور عبادت کیا کرتا تھا۔ راہب کو امید تھی کہ زخمی بھی ای کو دیکھ کر عبادت کرنے گئے گا۔ لیکن سپائی پر اس کی عبادت کا کوئی اثر نہ ہوا۔

راہب نے سابی سے کہاکہ تم اپنے خداکی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ جس نے مہیں دویارہ زندگی عشی ؟

سپاہی نے کہا کہ میں ایک موہوم خداکی ہر گز عبادت نہیں کر سکتا۔ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے ، یہ سب تمہاراوہم ہے۔

ا - الوار المثلن علام جزاري

راہب نے سابی کے جواب کو سااور خاموش ہو گیا۔ بھر اس موضوع پر کئی دن تک اس سے کوئی گفتگونہ کی۔

ایک دن راہب سپائی کو لے کر سیر و سیاحت کے لئے باہر لکلا ، زمین پر انہیں ایک جانور کے قد مول کے نشان نظر آئے۔ راہب نے سپائی سے بوچھا سے کیا ہے ؟ سپائی نے کہا یمال سے کسی جانور کا گزر ہوا ہے اور یہ اسکے قد مول کے نشان ہیں۔ راہب نے کہا مگر ہم نے تو کسی جانور کو نہیں دیکھا ہم کیے مان لیس کہ یمال سے کسی جانور کا گزر ہوا ہے ؟

بانی نے کملہ ہماراد کھنا ضروری نہیں ہے قد مول کے نشان اس جانور کی ولیل ہیں۔
راہب نے کما۔ اچھا یہ ہتاؤ جب تم نے جانور کو نہیں دیکھا۔ اس کے قد مول کے
نشان کو دکھے کر تم نے فیعلہ کر لیا کہ یماں سے جانور کا گزر ہوا ہے تو تم نے خدا کہ
بھی نہیں دیکھا۔ لیکن کیا خدا کی بدنی ہوئی مخلوق کو بھی تم نے بھی نہیں دیکھا؟ .
زمین آسان سورج چاند آخر یہ بھی تو وجود خدا کی دلیل ہیں۔

راہب کا یہ استدلال سن کر سابی شر مندہ ہوا۔ اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اور راہب کی راہنمائی کا شکریہ اداکیا۔ (۱)

### بهلول اور ابو حنیفه

ایک مرتبہ حضرت بہلول کا گزر او صنیفہ کی مجلس سے ہوا۔ او صنیفہ درس و تدریس مصروف تھے۔ اور کہ رہے تھے کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے تین سائل سے اختلاف ہے۔

ا۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن الجیس کو دوزخ کی آگ میں

انه حلقات الندرير

ڈالا جائے گا۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق نمیں کرتا کیونکہ ابلیس کی پیدائش آگ سے موئی بھلا آگ کو آگ کیا جلائے گی ؟

و الم صادق عليه السلام كتے بيل كه خداكا ديدار كال بـ ليكن بيل اس مسله بيل ان به الله مسله بيل ان به الله وكيت بـ ان به الله مادق عليه السلام كتے بيل كه انسان فاعل مخار بـ دب كه بيل يه كتا مول كه بند الله كتا كه فالق شيل بيل تمام افعال مخانب الله تعالى كى طرف بول كه بند النه تعالى كى طرف بيل مام افعال مخانب الله تعالى كى طرف بيل مرا

حصرت ببلول نے ابو صنیفہ کے متیوں مسائل غور سے سنے۔ اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاکر ابو صنیفہ کو مارا اور بھاگ نکلے۔

مٹی کا ڈھیلا ابد حنیفہ کی پیشانی پر لگا۔ اور ابد حنیفہ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ ابد حنیفہ اپنے شاگر دول کے ساتھ بملول کے پیچھے دوڑا اور اس تک پہنچ گیا۔ اور اے پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لے آیا۔

بملول نے خلیفہ کے دربار میں پوچھاکہ تم جھے کیوں پکڑ کریبال لائے ہو۔ آخر میں نے تہماداکیا بگاڑا ہے؟

او حنیفہ نے خلیفہ سے کہا کہ اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اور میں اس سے شدید درد محسوس کر رہا ہوں۔

بملول نے کما اگر تو سیاہے تو مجھے اپنا درو و کھا۔

ابو حنیفہ نے کما۔ نادان! درد بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے بس ہے، لیکن میں دکھا میں سکتا۔

بملول نے کما۔ لیکن چند ثامیے تجل تو تم یہ کمہ رہے تھے کہ جب خدا موجود ہے تو و کھائی کیوں نہیں دے گا ہر موجود قابل رؤیت ہو تا ہے۔ اب تنہیں بھی تو درو ہے

آخرتم اپنادرد مجھے کیوں نمیں د کھاتے؟

بہلول نے خلیفہ سے کماکہ آب اس سے بوچیس میں نے اسے کیا مارا ہے؟ او حنیفہ نے کما جناب اس نے مجمعے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔

بہلول نے کما ابو حنیفہ! یہ مٹی تجھے کیے اذبت پنچائتی ہے۔ تو بھی تو خود مٹی ہے بنا ہوا ہے۔ اور تم ابھی یہ کمد رہے تھے کہ ابلیس کو دوزخ کی آگ کیے جلائے گ کیونکہ ابلیس کی پیدائش آگ سے جوئی ہے اور آگ کو آگ کیے جلائے گ ؟

کھر بہلول نے کما کہ خلیفہ صاحب میں بالکل بے گناہ ہوں یہ لوگ مجھے ناحق سزا دلانا چاہتے ہیں۔

الا صنیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے ڈھیلا ماراتم بے گناہ کیے قرار پاکتے ہو۔

الا صنیفہ نے کہا۔ لیکن چند لیمے پہلے تو آپ اپنے طقہ درس میں یہ کہ رہے تھے

کہ بندے از خود کچھ بھی نہیں کر کتے۔ اس جمان میں جو پچھ بھی ہو رہا ہے وہ ضدا کی

طرف ہے ہو رہا ہے۔ لہذا اب اگر تہیں ڈھیلا لگا ہے تو ڈھیلا مارنے والا میں نہیں

بلحہ ضدا ہے۔

یہ س کر ابد حنیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سمجھ گیا کہ بہلول کے ایک ڈھیلے نے اس کے تینوں نظریات کو باطل کر دیا ہے۔

ہارون الرشید بملول کی باتی س کر مسکرایا۔ اور فریقین کو این دربار سے جانے کی اجازت دی۔(۱)

# عمان وجود خدا کی دلیل کیابیان کرتے ہیں؟

الم صادق عليه السلام سے يو چھاكياكه آپ كے پاس وجود خداكى كيا دليل م

ال روضات النجات، شجرة طولي

امام صادق عليه السلام في جواب ديا- ميرا وجود اور ميرى متى خداكى دليل ب- كونك ميرى متى خداكى دليل ب- كونك دو كيونك مين الله عن الريد كون كه مين الله وعولى دو عالم عن خالى نمين -

ا۔ میں نے اپنے وجود کو اس وقت منایا جب کہ میں موجود تھا۔ اور یہ لا حاصل ہے۔

۱ میں نے اپنے وجود کو اس وقت منایا جب میں خود موجود نہ تھا تو یہ محال ہے کیونکہ
عدم اپنے آپ کو وجود میں تبدیل نہیں کر سکتا ۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ ایک ہستی
نے مجھے پیدا کیا ہے ، اور اس پر عدم محال ہے۔ (1)

#### عظمت افراد كاميزان

ایک عالم کے حلقہ درس میں ہر وقت ہزاروں طالب علم حاضر رہتے تھے۔ اور ان میں کچھ طالب علم ایسے بھی تھے۔ جنوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ اس حلقہ درس میں گزارا تھا۔

ائى طلباء ميں ايك كم من طالب علم بھى تھا۔ استاد صاحب اس پر دوسروں كى بد نبعت زيادہ شفقت كرتے اور اس كا احترام كرتے استادكى يه شفقت بھن قديم طلباء كو پيندند آئى اور انہول نے استادے اس امر كا شكوہ كيا۔

استاد صاحب نے ایک دن تمام طلباء کو اکٹھا کیا۔ اور تھم دیا کہ وہ کل ایک ایک مرغی ایسے مقام پر ذرج کر کے میرے پاس لائیس جمال انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ شاگر دول نے استاد کے فرمان کے تحت کسی نہ کسی ویران مقام پر مرغی ذرج کی دوسرے دن ذرج شدہ مرغی سمیت استاد کے پاس حاضر ہوئے۔

محروہ نوجوان طالب علم دوسرے طلباء کی بد نبست کچھ دیر سے حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی۔

ا- الطائف اطوائف مل ٥ م

اعتقادات کیے ہونے جاہئیں۔

### عبرالعظيم حسى ابنا عقيده ساتے ہيں الك

شیخ صدوق نے متنقل اساد سے روایت کی ہے کہ شاہر اوہ عبدالعظیم حسی کہتے ہیں کہ میں امام دہم جناب علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام عالی مقام نے مجھے خوش آمدید! بیٹک تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے عرض کی فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دین آپ کے سامنے بیش کروں۔ اگر وہ درست ہے تو میں اس پر تادم مرگ ثابت قدم رہنا جاہتا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا۔ تم اپنا اعتقاد میان کرو۔

یں نے کہا کہ میرا اعتقادیہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے میں ذات باری تعالیٰ کو حد البطال و تشبیہ ہے منزہ مانتا ہوں، اور میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ ذات باری تعالیٰ نہ تو جسم ہے نہ صورت نہ عرض ہے اور نہ جو ہر بلعہ وہ تمام اجسام کو خلعت وجود دینے والا ہے اور تمام صور توں کا ہمانے والا ہے۔ اعراض و جواہر کا خالق ہے اور ہر چیز کو پالے والا اور تمام اشیاء کا مالک و موجد ہے۔ اور میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور آپ خاتم الا نبیاء ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور آپ کی شریعت ہیں اللہ بیا۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے بعد ان کا جائشین اور وئی امر اور امت کا امام امیر المومنین علیٰ بن انی طالب ہے۔ اس کے بعد حسن امام ہیں، پھر حسین امت کا امام امیر المومنین علیٰ بن انی طالب ہے۔ اس کے بعد حسن امام ہیں، پھر حسین امام ہیں۔ پھر امام ہیں، پھر حسین امام ہیں۔ پھر امام محمد باقر پھر امام جمد من علی جواد الائمۃ پھر امام ہیں۔ ان کے بعد علی بن انحسین زین العابدین لمام ہیں۔ پھر امام محمد باقر پھر امام جمد معن علی بن انحسین زین العابدین لمام ہیں۔ پھر امام محمد باقر پھر امام جمد من علی جواد الائمۃ پھر امام جمد من علی جواد الائمۃ پھر صادق پھر علی بن موسیٰ الرضاً اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمۃ پھر صادق پھر علی بن موسیٰ الرضاً اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمۃ پھر صادق پھر علی بن موسیٰ الرضاً اس کے بعد حضرت محمد بن علی جواد الائمۃ پھر

استاد نے اس سے بوچھا کہ تمام طلباء تو خلوت کے مقام پر مرغیال فرج کرکے لائے ہیں لیکن تم نے مرغی فرخ کیوں نہ کی ؟

جوان نے کما استاد محرّم! میری مجبوری تقی آپ نے فرمایا تھا کہ مر فی کو ایسے مقام پر ذی کیا جائے، جمال کوئی دیکھنے والانہ ہو ، میں بھی مر فی لے کر کافی دیر تک اوھر ادھر پھر تا رہالیکن جمال بھی جاتا تھا وہاں خدا موجود تھا، اور وہ مجھے د کھے رہا تھا اسی لئے میں مر فی ذی نہ کر سکا۔

استاد نے شاگرد کو شاباش دی اور دوسرے طلباء کو بتایا کہ اس نوجوان کے احترام کا سبب اس کا ایمان واقعی ہے۔ (۱)



موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادہ پرست افرادنوجوان نسل کو مختف طریقوں سے گراہ کرتے ہیں، اور الن کے گراہ کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہو اور نوجوان کو ان سائل میں الجھاتے ہیں، جن کا تعلق بعض اعتقادات سے ہوتا ہوا در جن کی کیفیات کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور نوجوان نسل کو ان کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہوتیں۔ لہذا اس طرح سے وہ انہیں اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں۔ مثلاً وہ ان سے صراط کی کیفیت اور قبر میں سوال وجواب کی تفصیل اور روز محشر جزا و مزا کس طرح سے طے گی، الفرض اس فتم کے مسائل میں انہیں الجھا کر ان کے اذبان کو زہر بیلا مناتے رہتے ہیں۔

ای لئے میں نے یہ ضروری محبوس کی کہ باب کے خاتمہ پر حضرت عبدالعظیم حنی کی روایت پیش کی جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے

ا مرشاد القلوب ويلي

#### آب میرے امام ہیں۔

ب سن كر امام على نقى عليد السلام في فرمايا مير عبد ميرابينا حسن بن على امام موگا۔ پھر فرمایا میرے بیخ کے بعد ان اے جانشین کے زمانے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ میں نے عرض کی فرزند رسول! وہ کس لئے؟

الم على نتى عليه السلام نے فرماياس لئے كه وہ فكابول سے او جمل بوگا۔ اور ال کے ظاہر ہونے تک ان کا نام لینا حرام ہے۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف ہے آگر پر کرے گا جیسا کہ وہ ظلم وجود سے پر ہوگی۔

میں نے کمامیں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اور میرا یہ اعتقاد ہے ، کہ آپ کا دوست خدا کا دوست ہے۔ اور آپ کا دعمن خدا کا دعمن ہے۔ اور آپ کی اتباع الله كي اتباع ہے، اور آپ كا مخالف خداكا مخالف ہے۔ علاوہ ازيس ميس معراج كا قائل ہوں، سوال قبر، بہشت و دوزخ اور صراط و میزان کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں حق میں اور قیامت کا دن آئے گا اس کے وقوع میں کوئی شک سیں، اور اللہ تمام قبر والول كو زنده كرے گا۔

آپ کی ولایت و اہامت کے اعتقاد کے بعد میں نماز، روزہ، زکوۃ اور حج اور جماد اور امر بالمعروف اور نني عن المعر كو واجب جانتا هول \_

يه من كر امام على نتى عليه السلام في فرمايا - يا ابها القاسم والله هذا دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا

ابوالقاسم ! خدا کی قشم یمی اللہ کا وہ دین ہے۔ جے اس نے اپنے بعدول کے لئے پند کیا ہے۔ تم ای پر الله قدم رہو الله تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں اس پر اللہ قدم رکھے۔

# اس استدلال ير توجه فرمائيس

الم جعفر صادق عليه السلام كے زمانے ميں ايك محض ابو شاكر ويصافي تھا۔ جو كه خدا اور معاد كا مكر تفال ايك ون وه امام صادق عليه السلام كي خدمت ين آيا اور كها\_ جعفر بن محمد"! مجھے اپنے پروروگار کی طرف واضح ولیل ویر ہان ہے رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال کر کے امام عالی مقام کی مجلس میں بیہ شخص بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں گھر ے ایک چہ بر آمد ہوااس کے ہاتھ میں مرغی کا انڈہ تھا۔ امام علیہ السلام نے جے ہے وہ انڈا لیا اور دیصانی کو دکھایا۔ اور فرمایا اس مرغی کے انڈے کو غور سے دیکھو یہ ایک مضبوط قلعہ کی طرح سے محکم ہے۔ اور اس کے تمام اطراف اچھی طرح سے مد بیں اور اس کے اطراف کو زخیم بوست سے معظم کردیا گیا ہے باہر سے کوئی چیز اس میں واخل نمیں ہو عمی اور اس کے سخت تھلکے کے نیچے ایک باریک چھلکا بمایا گیا ہے اور اس میں انڈے کی مائع سفیدی ہے اور اس سفیدی کے عین در میان میں زردی ہے سفیدی اور زروی کے ور میان کوئی رکاوٹ اور کوئی حد فاصل نہیں ہے اس کے باوجود زردی سفیدی میں نہیں ملتی اور سفیدی زردی میں داخل نہیں ہوتی۔ تو کیا تم ما عجة ہو کہ وہ کونی ذات ہے۔ جس نے ان دو رگوں کو ملنے سے علیحدہ رکھا؟

اللے کے اندر چہ کی شکل و صورت بنتی رہی۔ جس کے متعلق تمین کوئی علم نہیں ہے کہ انڈے سے ہر آمد ہونے والا چہ نر ہوگا یا مادہ۔

این وقت کے مطابق وہی انڈہ شگافتہ ہوا اور اس سے رنگ و صورت سے مزین جرير آمد يوا\_

دیسانی! تمارا کیا خیال ہے، یہ سب کھے کی مدر اور عیم کی کاری گری ہے یا مرف الفاق ے بی ایا ہورہاہ؟ موصوف بالآت معروف بالصلامات لايجوز في حكمه ذلك الله الآهو ربّى عليه توكّلت واليه منيب

ایک فض نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں ؟

آپ نے فرمایا۔ اللہ کی۔ اس محض نے پوچھا تو کیا آپ نے اسے ویکھا ہے؟

آپ نے فرمایا آنکھیں مشاہرہ کے ذریعہ سے اسے نہیں دکھے پاتیں ، دل حقیقت ایمان کی وجہ سے اسے دیکھے ہیں۔ موجودات سے قیاس کر کے اس کو پہچانا تہیں جاسکتا اور نہ ہی لوگوں سے اس کی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ آثار و علامات سے اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ وہ اپنا فیصلہ ہیں کی طرح کے ظلم و ستم کو روا نہیں رکھتا۔ وہی میرا پروردگار ہے اسکے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر میرا ہم وسہ اور پروردگار ہے اسکے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر میرا ہم وسہ اور اس کی جانب میں توجہ کرتا ہوئی۔ اثبات الحداۃ ص ۱۱۲۔ محمد بن حسن حرعاملی۔ عن الرضا فی حدیث ان خو ساجو أثم قال سبحانك ماعرفوك وما وحدوك فسن اجل ذلك وصفوك سبحانك لوعرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك اللّهم لااصفك لا بما وصفت به نفسك اللّهم لااصفك الحدود بما وصفت به نفسك اللّهم لااصفك القائلون به اثفابة الهلاۃ ص ۱۱۸

الم علی رضاعلیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے سجدہ کیا۔ اور پھر فرمایا خدایا تو پاک و منزہ ہے۔ خدایا ان لوگوں نے نہ تو تجھے پھانا۔ اور نہ ہی تیری توحید کا انہوں نے اقرار کیا۔ اس لئے تو انہوں نے جوان کے دل میں آیا۔ ان صفات سے بخھے منصف کیا۔ خدایا اگر وہ تجھے پچائے ہوتے تو وہ تیرا وہی وصف بیان کرتے جو تو نے خود بی اپنا وصف بیان کر یا ہوں جو تو نے خود بی اپنا وصف بیان کیا ہے۔ خدایا! میں تیرا وہی وصف بیان کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا وصف بیان کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے محمہ! (راوی حدیث کا نام) جس وصف کے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے محمہ! (راوی حدیث کا نام) جس وصف کے

ایوشاکر نے یکھ ویر کے لئے سر جمکایا اور غور و قکر کرتا رہا پھر اس نے سر بائد کیا اور کما۔ اشہد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریك له واشهد ان محمد اعبده و رسوله وانك امام و حجة على خلقه و انا تائب مماكنت فيه ـ

"میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نمیں ہے۔ وہ واحدہ لاشر یک ہے اور میں گوائی ویتا ہوں کہ محمد اللہ کے مدے اور رسول ہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے مدے اور میں اپ مابقہ نظریات گوائی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں اور خلق خدا پر حجت ہیں اور میں اپ مابقہ نظریات سے توبہ کرتا ہوں۔" (۱) اجتجاج طبری ص۔ اے ا



قال له یا امیر المومنین بما عرفت ربّك قال بفسخ العزائم و نقص الهم لمّا همت محال بینی و بین همی و عزمت مخالف القضاء عزجی علمت ان المدّبدی غیری

"ارشاد القلوب ديلمي"

ذعلب میانی نے امیر المومنین علیہ السلام سے بوچھا۔ آپ نے اپ رب کو کیے کھانا؟ آپ نے فرمایا ارادوں کو ٹوٹے اور ہمتوں کے ختم ہونے سے میں نے اپ رب کو کھانا؟ آپ نے فرمایا ارادوں کو ٹوٹے اور ہمتوں کے ختم ہونے سے میں نے اپ رک کو شش کے کو پہچانا۔ کیونکہ میں نے کسی چیز کے لئے کو شش کی تو میرے اور میری کو شش کے در میان کوئی چیز حاکل ہوگئی اور میں نے کسی امر کے لئے عزم مصمم کیا لیکن تضا میرے عزم و ارادہ میں حاکل ہوگئی۔ ای سے میں نے یہ جانا کہ میں ذندگی و موت کی تدییر کرنے والا میرے علاوہ کوئی اور ہے۔

قال رجل لل صادق اى شئى تعبد فقال الله فقال هل راية لم تراه بمشاهده العيان ولكن رائة القلوب بحقائق الايمان لايعوف بحقائق الايمان لايعرف بالقياس ولا يشبه الفاس

#### باب دوم

#### ریا کفر و شرک کی مخفی صورت



مصر كاربخ والا أيك فخص الكوركا خوشه لے كر فرعون كے دربار ميں آيا۔ اور اس سے يہ خواہش كى كہ وہ اس خوشہ الكوركو مرواريد ميں تبديل كردے۔ فرعون وہ خوشہ لے خوشہ لے كر گھر ميں لايا اور انتائى پريشائى كى حالت ميں سوچنے لگا كہ وہ اس خوشہ كو مرواريد ميں كيے تبديل كرے۔ جو كہ اس كے لئے قطعی ناممكن ہے۔ اور اگر وہ اس مرواريد ميں تبديل نہ كرسكا تو پھر خدائى وعوى كا بھر م كھاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس پريشائى ميں جتا ہو كر گھر ميں بيشا تھا كہ اس وقت الليس اس سے ملنے كے لئے اس كے دروازے پر آيا اور دروازہ پر دستك دى۔

دستك س كر فرعون في يوهما- "كون ب ؟"

شیطان نے کما۔"ایے خدا کے سر پر خاک ہو جے بیہ علم نمیں ہے کہ دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔"

البیس گھر میں واخل ہوا اور اس سے خوشہ انگور لیا۔ اور اسائے اللی میں سے ایک اسم پڑھا۔ وہ اسم پڑھتے ہی خوشہ انگور۔ خوشہ مروارید میں بدل گیا۔

پھر فرعون سے کما کہ "فرعون میرے اندر استے کمالات ہیں اس کے باوجود بھی یس نے خدائی کا دعویٰ نسیں کیا۔ جب کہ تو انتائی بے کار اور کند ذہن شخص ہے، اس

#### قرآن و سنت گوائی دیں ہم اس کے قائل ہیں۔

عن محمد بن عبيد قال دخلت على الرضا فغال لى قل للعباسى يكف عن الكلام فى التوحيد ويكلّم الناس بما يعرفون ويكف عما ينكرون واذا سألك عن الكيفية فقل كما قال ليس كمثله شئ واذا سألوك عن السمع فقل كما قال الله وهوا السميع العليم كلم الناس بمايعرفون

محمد من عبید کتا ہے کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ نے مجھ سے فرمایا عبای ہے کہو کہ وہ توحید کے متعلق گفتگو کرنے سے باذ رہے۔
لوگوں سے توحید کے متعلق بس وہی پچھ کے جے لوگ جانتے ہوں اور جس چیز کا
لوگ انکار کرتے ہوں۔ الی باتیں نہ کرے۔ اور جب وہ تجھ سے توحید کے متعلق
سوال کرے تو تم جواب میں سورہ اخلاص پڑھ کر سناؤ اور جب وہ تم سے کیفیت کے
متعلق دریافت کرے تو اسے قرآن کی ہے آیت لمیس کمقلہ شنہی (اس جیسی کوئی
چیز ضیں ہے) پڑھ کر سناؤ اور وہ جب تم سے اللہ کی صغت سمع کے متعلق ہو چھے تو
ہیز ضیں ہے) پڑھ کر سناؤ اور وہ جب تم سے اللہ کی صغت سمع کے متعلق ہو چھے تو
ساؤ۔ لوگوں سے توحید کے متعلق وہی باتیں کرو جنہیں وہ جانے والا ہے) کی آیت پڑھ کر
سناؤ۔ لوگوں سے توحید کے متعلق وہی باتیں کرو جنہیں وہ جانے موں۔

جائے۔ اور ان کی قبروں پر ایک عظیم الثان قبہ تغییر کیا جائے۔ چنانچہ عظم کے تحت ان کی قبروں پر بہترین قبہ مایا گیا اور اس جگہ کا نام غریمین رکھا گیا۔

پھر بادشاہ نے ان کے دربار پر چند سرکاری محافظ کھڑے کردیئے اور حکم دیا کہ یال سے جو بھی مخص گزرے وہ ان قبروں کو لازی طور پر سجدہ کرے۔ اگر کوئی مخص سجدہ پر آبادہ نہ ہو تو اے قتل کردیا جائے۔ لیکن قتل سے پہلے اس کی دو حاجات بوری کردی جائیں۔

حم کی دیر محلی کہ لوگوں نے ان قبروں کو عجدہ کرنا شروع کردیا ایک دن ایک وطوفی کا دہاں ہے گزر ہوا۔ اس نے اپنے کا ندھے پر میلے کپڑوں کا ڈھیر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لکڑے سے بنا ہوا وہ ڈیڈا تھا جس سے وہ کپڑوں کو کوش تھا۔

"غرین" کے محافظوں نے جیسے ہی اے دیکھا تو اے وہاں مجدہ کرنے کا عکم دیا۔ لیکن دھولی خدا پرست تھا اس نے مجدہ کرنے سے انکار کردیا محافظ اے پکڑ کر بادشاہ کے یاس لے آئے اور متایا کہ سے مخص مجدہ کرنے سے انکاری ہے۔

بادشاه نے کما "وائے ہو تھھ پر تونے تجد، کیوں نہ کیا ؟"

اس نے کما" میں نے عجدہ کیا تھا یہ محافظ جھوٹ یو لتے ہیں"

بادشاہ نے کما "میں تھیے قتل کرادینا چاہتا ہوں۔ لیکن مرنے سے پہلے تم اپنی دو حاجات پیش کر کتے ہو۔ ہم انہیں ضرور پوراکریں گے۔"

و حولی نے کما ''اگریہ معاملہ ہے تو میری پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے یہ ڈنڈ ابادشاہ کی گرون پر مارنے دیا جائے۔''

بادشاہ نے کما "جال نادان اس حاجت کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہتر ہے کہ کوئی ایس چیز طلب کر جو تیرے اور تیرے خاندان کے لئے مفید ہو۔"

کے باوجود بھی تونے خدائی کا وعویٰ کیا ہے۔"

فرعوان نے پوچھا۔ " تو نے آدم کو تجدہ کیوں نہ کیا اور راندہ ورگاہ ہوتا قبول ارلیا؟"

البیس نے کما "میں نے اس لئے آدم کو تجدہ نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی پشت نے تھے جیسا پلید پیدا ہوگا۔ (۱)

### يت پرست كافر كا انجام

جس زمانے میں ممدی عبای "رے" میں رہتا تھا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لئے منصور دوانیتی نے شرفی بن قطامی کو اس کا اتالیق مقرر کیا۔

ایک شب مبدی نے اپنے استاد شرفی بن قطامی سے ورخواست کی وہ اسے کوئی دلچسپ واقعہ سنائے، جس کے سننے سے طبعیت کا تکدر دور ہوجائے۔

پھر شرفی نے یہ داستان میان کی کہ "جرہ" کے ایک بادشاہ کے دو دوست ہوتے تھے۔ بادشاہ کو ان دونوں دوستوں سے بے حد محبت تھی۔ اور انہیں اپنے سے جدانہ ہونے دیتا تھا۔

ایک رات بادشاہ نے بہت زیادہ شراب پی لی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے تلوار اٹھائی اور اپ دونوں پیارے دوستوں کو قتل کردیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ان دوستوں کے متعلق دریافت کیا۔

اسے متایا گیا کہ گزشتہ شب ان دونوں کو اس نے اپنی تکوار سے خود بی قتل کیا ہے۔ اسے میں کر انتائی افسوس مول اور کافی دیر تک روتا رہا اور کئی دنوں تک اس نے ان کے فراق میں کھانا تک نہ کھایا۔ پھر تھم دیا کہ ان کی لاشوں کو دفن کردیا

ا انوار نعمانیه ص ۸۰۰

دوسری جانب مارنے دیا جائے۔اس کے بعد بے شک مجھے قبل کردیا جائے۔" بادشاہ دعولی کی یہ خواہش من کر سخت پریشان ہوا۔ اور کما "عادان! مجھ سے کوئی ایس چیز طلب کر جو تجھے فائدہ پنچا سکے۔"

و حولی نے کہا ہر گز نہیں میری دوسری خواہش صرف کی ہے۔ اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔"

بادشاہ نے اپ وزراء سے مثورہ کیا تو انہوں نے کما جناب شرط قبول کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں ہے۔

بادشاہ نے کما افسوس اس کی ایک ضرب نے تو مجھے ایک سال تک بستر پر لٹایا ہے۔ اب آگر اس نے دومری ضرب ماری تو میں مر جاؤں گا۔

آخر کار بادشاہ نے دسونی سے کما کہ "جس دن تھے محافظ کر فتار کر کے میرے پاس لائے تھے اس دن تو تو نے کما تھا کہ تو نے مجدہ کیا ہے محافظ جھوٹ یو لئے ہیں۔"

و صوفی نے کما" بی بال میں نے اس دن بہ بات کی تھی لیکن تم نے میری بات کو سندی سندی ہے۔ "

بادشاہ یہ س کر انما اور دھولی کو بوے دینے لگا اور کما "میں کوائی دیتا ہول کہ تو سے کہتا ہے محافظ جھوٹے ہیں۔"

مدی یہ داستان من کر بہت خوش ہوا اور اپنے استاد کو انعام سے نوازا۔ (۱)

عنا پست ، معزلی اور مشهبه

ایک مرتبہ الم جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تین اشخاص آئے۔ ان میں سے

ال محمة المنتى ص ١٥٢، فزائن زاتل

و مولی نے کما" ہر گزشیں میری کہلی حاجت کی ہے۔" بادشاہ نے حیران ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کما کہ بتاؤں اس ناوان کے ساتھ کیا کیا جائے ؟

وزراء نے کیا۔ "عالی جاہ! چونکہ آپ دو حاجات کے لئے کہ چکے ہیں لہذا وعدہ کر کے کر جانا اخلاق سلاطین کے منافی ہے۔ اے اس کی حاجت پوری کرنے دیں۔"
یہ سن کر بادشاہ نے کیا۔" تم پر صدحیف تم کی نہ کسی طرح ہے اس دھونی کو راضی کرو وہ اس کی جائے کوئی اور حاجت طلب کرے۔ اگر وہ مجھ ہے میری آدھی حکومت بھی طلب کرے گا تو بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن دھونی کے ہاتھوں ڈیڈا کھانا انتہائی مشکل ہے۔"

د حولی اینے پہلے والے مطالبہ پر بعند رہا اور کما کہ اس میری پہلی خواہش یمی نے، کہ بادشاہ کی گردن پر مجھے ڈنڈا مارنے دیا جائے۔

ناچار بادشاہ کو دھونی کی شرط قبول کرنی پڑی ۔ دھونی نے اپنا ڈنڈا بلیم کیا اور
پورے ذور سے بادشاہ کی گرون پر رسید کیا۔ بادشاہ بے ہوش ہوگیا۔ کئی دن تک وہ
ہوش و حواس میں نہ آیا۔ کیاں کو تر کر کے اس کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ڈالا جاتا
تھا۔ پورے ایک سال تک وہ سخت میمار رہا۔ ایک سال بعد وہ تندرست ہوا۔ عسل
صحت جا لایا۔ اور اال دربار سے دھونی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے
ای دن سے دھونی کو قید کر کے زندان میں ڈالا ہوا ہے۔

بادشاہ نے کہا دھونی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ دھونی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے بیات دوسری لایا گیا تو بادشاہ نے بیٹ کے شکیس لیج میں کہا کہ اب تم جلدی ہے اپنی دوسری صاحب پیش کرو پھر میں جمیس قتل کرادوں گا۔

د حولی نے کیا۔"میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جھے وہی ڈیڈابادشاہ کی گردن کی

ایک شخص معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور دوسرے کا تعلق مشببۃ فرقہ سے تھا۔ اور تیسرے شخص کا تعلق مذہب شیعہ سے تھا۔

امام جعفر صادق علیہ الاسلام نے معتزلی ہے پوچھا۔ "توکس کی عبادت کرتا ہے؟

اس نے کما" میں اس خدا کی عبادت کرتا ہول جو کوئی صفت نہیں رکھتا" اس کے بعد آپ نے فرقہ مشہرہ کے فرد سے پوچھا۔ "توکس کی عبادت کرتا ہے؟"

اس نے کیا۔ "میں اس خدا کی عبادی کے عادمی کے تا جول جو صفات محسوں کھتا ہے۔ یہ

اس نے کیا۔ "میں اس خداکی عبادت کرتا ہوں جو صفات محسوسہ رکھتا ہے۔ بعد اذال آپ نے ند ہب شیعہ کے میرو سے پوچھا۔ "تو کس کی عبادت کرتا ہے؟" شیعہ نے کما "میں اس خداکی عبادت کرتا ہوں جس میں صفات کمالیہ پائے جاتے ہیں اور انسان اپنی عقل و اور اک ہے اس کی صفات میان کرنے سے قاصر ہے۔"

یہ تیوں جواب س کر امام علیہ السلام نے معتزلی سے فرمایا تو عدم کی عبادت کر رہا ہے اور شیعہ سے فرمایا تو خدائے وند عالم کی عبادت کر رہا ہے اور شیعہ سے فرمایا تو خدائے وند عالم کی عبادت کر رہا ہے۔ (۱)

### عدّاد اور اس کی جنت عدّاد

شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام نی تھے۔ اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیے تھے۔

ایک دن شداد نے پوچھا اگر میں تسارے کئے پر ایمان لے آؤل تو تسارا خدا مجھے اس کا کیا بدلہ دے گا؟

مود علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالی تھے جنت دے گا۔ جس میں تو ہمیشہ کی زندگ ہر کرے گا۔

ا - الظائف اطوائف من 9م

شد او نے ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف دریافت کے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ یہ من کر شد اد نے کہا مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت تہیں ایسی جنت میں خود ہی تغییر کراؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایبا شہر تغییر کرے جو کہ ہر لحاظ سے جنت کے مشابہ ہو۔ اس نے ایٹ بھا نجے ضحاک کی ایران پر حکومت تھی ایپ بیغام بھیجا اور اس وقت ضحاک کی ایران پر حکومت تھی کہ تم جتنی زیادہ مقدار میں سونا چاندی روانہ کر کتے ہو روانہ کرو۔ ضحاک جتنا سونا جاندی روانہ کر سکتا تھا اس نے روانہ کیا۔

اور اطراف مملکت میں اس نے اپ نمائندے روانہ کئے جو کہ بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کرکے لائے۔ اس نے ماہرین تغیرات کو اپنے ہال بلایا۔ اس نے جنت کے لئے ملک شام میں ایک صحت افزاء مقام کا انتخاب کیا اور وہال ایک مضبوط و مشکم شہر پناہ تغیر کرائی اس کے ور میان میں اس نے سونے اور چاندی کا محل تغییر کرایا اس کی ویواروں کو قیمتی جواہر سے مزین کیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایس نمر بنائی جس کے پانی میں شکریزوں کی جائے جواہرات بہتے تھے اور اس نے سوئے اور اس نے سوئے اور اس نے سوئے اور اس نے سوئے اور جسے ہی ہوا چاتی مشک و عزر کو استعال میں لایا گیا۔ اور جسے ہی ہوا چاتی مشک و عزر کی خوشوں میں مشک و عزر کو استعال میں لایا گیا۔ اور جسے ہی ہوا چاتی مشک و عزر کی خوشوں پورے شہر میں کھیل جاتی۔

میان کیا جاتا ہے کہ محل کے اردگرد اس نے سونے کے بارہ ہزار کمرے تغییر کرائے اور ہر طلائی کمرہ کو یا قوت و جواہر سے مرضع کیا گیا۔ اور اطراف و جوانب سے خوصورت اور جوان عور توں کو وہاں لایا گیا۔ الغرض یہ عظیم الثان جنت نما شہر پانچ سو سال میں مکمل ہوا۔ اور شداد کو اس کی شخیل کی اطلاع دی گئی۔ اس وقت شداد حضر موت میں تھا یہ اطلاع پاتے ہی اپنے ساتھ بہت ہوا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہران دیکھا جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہران دیکھا

تختے پر اکیلارہ گیا اور وہ تختہ ایک جزیرہ پر جالگا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے خداد کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا اگرچہ وہ لیمنی وشمن خدا تھائیکن اس نے بوی محنت سے جنت تغیر کرائی تھی اور تو نے اے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔

جب ملک الموت دونوں مواقع بیان کر چکا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا آئی کہ ملک الموت تم نے دونوں مرتبہ آیک بی شخص پر رحم کیا۔ شختے پر جس چہ کو تم نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی، اے عزت و عظمت دی اے اقتدار دیا اور وہ بدخت ہمارا مکر بن پیٹھا۔ اور ہماری جنت کے مقابلہ میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ نوزائیدہ چہ تھا جس کی مال کی تم نے روح قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے کمیں زیادہ ہے۔ (۱)

# ریاکار اور قیامت

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دان سب
سے پہلے تین افراد بارگاہ خداوندی میں چیش کیاجائے گا۔ اور وہ یہ لوگ ہیں۔ (۱) جس
نے قرآن حفظ کیا ہوگا (۲) جس نے راہ خدا میں جماد کیا ہوگا (۳) دولت مند شخص۔
خداوند عالم پہلے قرآن کے قاری کو فرمائے گا میں نے تیرے لئے قرآن کو
آسان بیایا تھا تو نے قرآن یاد کرنے کے بعد کیا کیا؟

اس وقت وہ جواب دے گا۔ خدایا! میں دن رات قرآن پڑھا کرتا تھا خداوند عالم فرمائے گا۔ تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی کمیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو اس لئے قرآن پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ اور کمیں کہ فلال فخض قاری ہے۔ مجھے تیری نیت کے مطابق دنیا ہی اس کا اجر مل چکا ہے۔

ال رومته السقا

جس کے پاؤل چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دکھ کر اس نے اس کے پکڑنے کا فیصلہ کرلیا اور اس کے بیتھے اپنا گھوڑا لگایا پکھ ویر بعد اپنے لشکر سے جدا ہوگیا۔ وہ صحرا میں اکیلا و تنما گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ اچانک اے ایک سوار نظر آیا جو کہ انتائی ہیت ٹاک شکل و صورت رکھنے والا تھا۔ اس نے شداد کو پکار کر کما "شداد! تو نے عالی شان محل تقییر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو اب موت سے پنجہ سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔"

سیس سن کر شدّ اد کا روال روال کا پنج لگا اور اس سے بع چھا" تو کون ہے؟" اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شدّ او نے کما اس وقت تنہیں جھھ سے کیا کام ہے اور میرے مزاحم کیوں ہو رہے ہو؟

ملک الموت نے کیا ''میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مسلت دے دو تاکہ میں اس شرکو جاکر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔
ملک الموت نے اجازت نہ دی۔ چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور صحرا میں مرگیا۔ اور اس کے لشکر نے ایک آسانی چنگھاڑ سی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہوگیا اور جنت جانے کے جائے قبر ستان چلا گیا۔

میان کیا جاتا ہے کہ ایک وفعہ اللہ تعالیٰ نے عزراکیل سے پوچھا "روح قبض کرتے ہوئے کبھی تہیں کی پر ترس بھی آیا ؟"

ملک الموت نے عرض کی جی ہاں دو دفعہ بچھے بوا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت بچھے ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت بچھے ترس آیا جب سمندر میں ایک مال اپنے نوزائندہ چے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی، سمندر میں طوفان آیا، کشتی کلڑے کلڑے ہوگئ۔ وہ مال ایک کلڑے پر اپنے نوزائندہ بچ کو لے کر سمندر میں محو سفر تھی۔ اس وقت بچھے آپ کا تھم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کرلی اور وہ چے اس وقت جے آپ کا تھم کرلی اور وہ چے اس

کہ وہ ان کی اقتدار میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔

عبداللہ شوستری نے کچھ دیر خور و فکر کیا۔ اور امامت سے معذوری کا اظہار کرے اپنے گھر واپس آگئے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے اس دن شخ بہائی کی درخواست کو قبول کیوں نہیں کیا تھا ؟

تو انہوں نے جواب دیا جب شخ بھائی نے جھے امامت نماز کا تھم دیا تو میں نے اپنے نفس میں ایک فتم کا تغیر پایا۔ اور جھ میں ایک طرح کی خود پندی پیدا ہونے گئی کہ شخ بھائی جیسے بررگ میری اقتدار میں نماز پڑھنے کو اپنے لئے باعث انتخار سجھتے ہیں۔ چنانچہ میں ای خود پندی اور دیا کے ڈرے اپنے گھر واپس چلا آیا (۱)



ایک عابد مخض نے اپنی تمیں سالہ تماز کا اعادہ کیا۔ اور وہ بھی الی تمیں سالہ نماز کو اس نے دوبارہ پڑھا جے وہ جماعت کی صعبِ اوّل میں اواکر چکا تھا۔

جب اس سے اس کا سب دریافت کیا گیا تو اس نے کما کہ تمین سال تک بیں متواز صف لول میں باجماعت نماز اداکر تا رہائیکن ایک دن کی وجہ سے ججھے دریر ہوگئ جب جب میں معجد میں بیٹچا تو صف لول پر ہوچکی تھی ججھے دوسری صف میں کھڑا ہونا پڑا۔ اور جیسے ہی میں دوسری صف میں کھڑا ہوا تو جھے ایک طرح کی شر مندگ کی محسوس ہوئی کہ ہمیشہ صف لول میں کھڑا ہونے والا شخص دوسری صف میں پچھ اچھا نہیں لگا۔ ای سے جھے اندازہ ہوگیا کہ میری تعیں سالہ نمازوں میں خود پندی اور ریاکاری کا عضر شامل تھا۔ ای لئے میں نے ان نمازوں کا اعادہ کیا۔ (۲)

اس کے بعد خداوند عالم دولت مند مخص سے فرمائے گا۔ بیس نے کچے و سعت رزق سے نواز تھا کچے کی کا مختاج نہیں بنایا تھا۔ تم نے اس دولت سے کیا کیا ؟
دولت مند شخص عرض کرے گا پروردگار! تو نے مجھے دولت سے نوازا تھا میں پوری زندگی صلہ رحمی کرتارہا۔

آواز قدرت آئے گی تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کمیں گے تو جھوٹا ہے۔ تو اس لئے فیاضی اور مخاوت کرتا تھا کہ لوگ تیرے متعلق کمیں کہ فلال شخص بوا تخی ہے۔ تیری نیت کے مطابق دنیا میں تجھے یہ اجر مل چکا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگجو مجاہد ہے خطاب فرمائے گا تو نے دنیا ہیں کیا کیا ؟

دہ عرص کرے گاخدایا! تو نے جماد کا حکم دیا تھا ہیں نے تیرے حکم پر جماد کیا اس

دفت اے آواز قدرت سنائی دے گی تو جھوٹا ہے ، اور فرشتے بھی کسیں گے کہ تو جھوٹا ہے ۔ اور فرشتے بھی کسیں گے کہ تو جھوٹا ہے ۔ تو نے میری رضا کے جذبہ کے تحت جماد نہیں کیا تھا۔ تو اسلئے جنگوں ہیں شریک ہوتا تھا کہ لوگ تیری جرائت و شجاعت کی تعریف کریں اور تیرا یہ مقصد دنیا میں کجھے مل چکا۔

جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انہی گروہوں کے ذریعہ سے آتش جہنم کو بھڑ کایا جائے گا۔ (۱)



ایک دن جناب عبداللہ شوستری شخ بھائی کی ملاقات کے لئے ان کے گھر گئے۔ اور پچھ دیر شخ بھائی کے ہاں بیٹھ رہے۔ ای انتاء میں اذان ہوگئی۔

شیخ بہائی نے عبداللہ شوستری ہے امامت نماز کی در خواست کی اور شوق ظاہر کیا

ا - انوار نعمانيه ص ١٥١ ـ اسرار الصلوة سهيد طال

Presented by www.ziaraat.com

ال روضات الجماعة من ١٦٦٩

٣ م م الكول في يمال من ٥

#### 3

#### ريا كار عابد

) E

بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتا تھا۔ جس نے سالما سال خداوند تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے اس کا مقام دکھایا جائے۔ آگر میرے عمل مقبول ہوں گے تو پھر میں اور زیادہ محنت سے نیک عمل جا لاؤل گا۔ اور آگر وہ تیری رضا کے مطابق نہ ہوئے تو مزید عبادت و زہد کے ذریعہ سے الن کی تلافی کرول گا۔

خواب میں اے یہ جواب سائی دیا اللہ کے نزدیک تیراکوئی نیک عمل موجود نہیں ہے۔ کیونکہ تو نے جب محمی کوئی نیک کام کیا تو لوگوں کو اس سے آگاہ کیا اور تیری جزا اس یک ہے کہ لوگوں نے تیرے اعمال کی تعریف کردی۔

عابد کو اپنی کو تابی پر شر مندگی ہوئی چند دن بعد اے خواب میں ہتایا گیا اپنی جان
کو دوز خ سے چانا چاہتے ہو تو اپنے جسم کی تمام رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ دو۔
اس نے عرض کی خدایا! تو بہتر جانتا ہی کہ میں مفلس انسان ہوں میرے پاس
اتن دولت نہیں ہے کہ اپنی رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ دے سکوں۔ اے
جواب سائی دیا کہ ہم کمی کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتے تم روزانہ تین سو

سبحان الله والحمد لله ولا اله الآ الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الآبالله

ردها کرو، ہر کلمہ تساری ہر رگ کا صدقہ شار ہوگا۔ عابد یہ س کر بہت خوش ہوا اور کما خدایا جھے اس سے زیادہ پڑھنے کا عظم دیا ہوتا، تو آواز آئی اس مقدار سے جتنا زیادہ پڑھو کے تمہارے اجریس اضافہ ہوگا۔ (۱)

ا\_ حارال نوار جلد ١٨ ص ٥٢٣ لقش ازوعوات راوتدي

سید نعت اللہ جزائری انوار نعمانیہ کے ص ۲۵۱ پر رقم طراز ہیں۔ ایک شخص کو ریکاری کی عادت تھی۔ وہ اپنی تمام تر عبادت لوگوں کے دکھانے کے لئے کیا کر تا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ پوری زندگی تو میں نے ریاکاری کی عبادت کی ہے۔ ایک رات ریا ہے معرا ہو کر بھی عبادت کرلوں اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ فلال محلّہ میں ایک ویران می مسجد ہے۔ آج رات میں وہاں جاکر نماز پر موں کی آمدور فت مو توف ہوئی۔ وہ اس محبد میں چلاگیا اور وہاں ظوت میں جاکر نماز میں چلاگیا اور وہاں طوت میں جاکر نماز میں چلاگیا اور وہاں خلوت میں جاکر نماز میں بڑ ھے لگا۔

ای اٹنا میں اس نے مجد کے دروازہ کھلنے کی صدا سی۔ تو جذبہ ریا ہے سر شار ہوا اور ول میں کہا چلو اچھا ہے اس محلّہ والے میر کی نمازوں سے واقف نہ سے کوئی نہ کوئی تو اس مجد میں آئی گیا جو میر کی نمازیں دیکھے گا اور لوگوں کو میر سے زہد و تقویٰ کی اطلاع دے گا۔

چنانچ اس نے وہ پوری رات عبادت میں صرف کردی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے دیکھا کہ محبد کے ایک کونے میں سیاہ رنگ کا کتا سویا ہوا ہے جو کہ رات کی بارش سے کھاگ کر اس ویران معجد میں چلا آیا تھا۔

یہ دیکھ کر وہ انتائی ممکنین ہوا اور اپنے چرے پر تھیٹر مارے اور اپنے آپ سے
کمنے لگا میں کتابد نصیب ہوں کہ میں ساری رات ایک سیاہ کتے کی خاطر عبادت کرتا
رہا۔ اس سے پہلے میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنی عبادت میں شریک کرتا تھا اور آج
رات میں نے سیاہ کتے کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے۔

#### 34

ریا کار رسوا ہو تا ہے

اصمعی کہتے ہیں کہ کوفہ سے بلال بن انی بروہ نامی ایک شخص عمر بن عبد العزیز کے پاس شام آیا۔ اور اس شخص نے معمولی علیک سلیک کے بعد مسجد کو ہی اپنا اوڑ ھنا پچھونا مالیا۔ مسجد کے ایک ستون کے قریب ہیٹھ کر ہمیشہ ذکر اللی میں مصروف رہنا تھا۔

عمر بن عبدالعزيزاس كى ظاہرى عبادت سے بوا متاثر بول

E

اس نے ایک دن اپنے ساتھی علاء عن مغیرہ سے کما کہ میں اس شخص کی عبادت دکھے کر متاثر ہوا ہوں اگر اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہے تو پھر یہ شخص عراق کی مورزی کے قابل ہے۔

علاء بن مغیرہ نے کما میں اس کو آزماتا ہوں۔ اور اس کے باطن کی آپ کو خبر کردوں گا۔

علاء بن مغیرہ مجد کے اس سنون کے پاس گیا جمال وہ مصروف نماز تھا۔ اے کہا کہ آپ نماز مخصر کریں جھے آپ ہے ایک بات کرنی ہے۔

اس نے نماز مختر کی تو علاء نے کہا کہ تو خوفی جانتا ہے کہ میں امیر کا مقرب خاص ہوں اور وہ مجھ پر بے حدا عمّاد کرتا ہے۔ اگر میں تیرے لئے سفارش کروں تو وہ مجھے پر ماق کا وال منادے گا لیکن پہلے مجھے یہ متاؤکہ تم اس کے عوض میری کیا خدمت کروگے ؟

اس شخص نے کما اگر تم نے مجھے والی عراق مقرر کرادیا تو میں مجھے ایک لاکھ بیس ہزار درہم دول گا۔

علاء بن مغیرہ نے کما ایسا کرو تم مجھے اس کی تحریر لکھ کر دو تاکہ میں مطبئن ہوجاؤں۔ اس نے ایک لاکھ بیس ہزار درہم کی تحریر لکھ دی۔

اس کے بعد علاء بن مغیرہ وہ تحریر لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا۔ اور اے وہ تحریر پڑھائی۔

عر عن عبد العزيز نے والي كو قد كو ايك خط لكما جس عي تحرير كيا - اما بعد فان بلالا غرنا بالله فكدنانفتر به ثم سبكناه فوجدناه خبشا كله .

بلال بن الى برده اپنى عبادت و رياضت كے ذريعه جميں دھوكا دينا چاہتا تھا اور جم بھى دھوكا كھانے ہى والے تھے۔ اب جو جم نے اسے آزمايا تو جم نے اسے خبيث پايا۔

"الاذكياء" كے مؤلف علامہ ائن جوزى اس حكايت كے بعد لكھتے ہيں كہ ايك شيرين تخن واعظ نے ايك بادشاہ كو وعظ تصبحت كى۔ واعظ كے جانے كے بعد بادشاہ في بيت سا مال اس كے گھر تھي ديا۔ مال لے جانے والے طازم جب واپس آئے تو بادشاہ نے يو چھاكہ واعظ نے ہمارا ہديہ قبول كيا ہے يا نہيں؟

الماذين نے بتايا كہ واعظ نے خوش ہوكر سارا مال النے پاس ركھ ليا۔ تو بادشاہ نے كما - كلفا صياد و لكن الشباك مختلف "ہم سب كے سب شكارى بي ليكن ہر الشخص كے پاس جال مختلف بيں۔"

# چندروایات کی

قال رسول الله ان الله يقول انا اغنى الانبياء من اشرك من عمل عملاً صالحاً فلشرك فيه غيرى قعيبي له فاانبالا اقبل الآماكان خالصاً لى "انوار العمائي" جناب رسول صلى الله عليه وآله وسلم كا فران هماك سهد كم الله تعالى فراتا هم مين

ا۔ الاذكياء عن جوزي ص ٢١

کی کو شریک بنانے سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جس نے بھی کوئی نیک کام کیا اور اس میں میرے میں میرے عفیر کو شریک کیا۔ زقر آگر اس عمل میں اس نے پچھ جسہ خالفتا میرے لئے بھی کیا ہوگا تو میں وہ حسہ بھی اس غیر کو دے دوں گا میں بس صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جو میرے لئے خالص ہو۔

روى عن ابى عبدالله (ع) فى قول الله عزوجل و مايؤمن اكثرهم باالله الاوهم مشركون قال هوقول الرجل لولا فلان لهلكت ولولا فلان مااصبت كذاوكذا ولولا فلان لضاع عيالى الاترى انه قد جعل لله شريكا فى ملكه يرزقه ويدفع عنه قلت فيقول ماذا يقول لولا ان من الله على بفلان هلكت قال نعم لابأس بهذا ونحوه ـ الوماكل كتاب مجماد

قرآن مجید کی اس آیت مبارک - و ما یو من اکثر هم بالله الدو هم مشرکون کی تغییر کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک کی ایک مثال ہے بھی ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے متعلق ہے الفاظ کے کہ اگر فلال نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجاتا۔ اور اگر فلال فخص نہ ہوتا تو مجھے تع چیز نہ ملتی اور اگر فلال نہ ہوتا تو میرا خاندان جاہ ہوجاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو خاندان جاہ ہوجاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا شریک منایا جو اس سے ضرر کو بھی دور کرتے ہیں ۔اور اے رزق و روزی بھی فراہم کرتے ہیں۔

راوی کہنا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اگر ایسے مواقع پر کوئی شخص ہے کہ اگر فلال شخص کے کہ اگر فلال شخص کے ذریعہ سے اللہ مجھ پر احسان نہ کر تا تو میں ہلاک ہوجاتا۔ تو کیا اس فتم کے الفاظ میں کے الفاظ میں کوئی مضا کقہ شمیں ہے۔"

قال ابو عبد الله عليه السلام لو أن قوما عبدو الله وحده لاشريك له وأقامو المسلوة وأتوا الزكوة وحجوا البيت وصاحواشهر رمضان ثم قالو الشئي صفه الله ارصفه رسول

الله ألاضع بخلاف الذي صنع او وجدو اذلك في قلوبهم لكا نوابذلك مشركين ثم تلاهذه الاية فلا وربك لايؤ منون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في الفسهم مرجا سا قفيت ويسلموا تسليما ثم قال ابوعبدالله فعليكم باتسليم

المام صادق عليہ السلام نے فرمايا " اگر انسانوں كا ايك گردہ فداوند عالم كى عبادت كرے اور نماز پڑھے اور زكوۃ دے، بيت اللہ كا جج اور نماز پڑھے اور زكوۃ دے، بيت اللہ كا جج اور نماز پڑھے اور نكوۃ دے، بيت اللہ كا جي اللہ اور سول كے كى جائے اللہ اور سول اس طرح كا حكم ديت تو بہتر تھا۔ يا فدا اور رسول كے فيصلہ كے فلاف اپنے ول بيس كوئى بيتى اور نارافتى محسوس كريں تو وہ مشرك ہوجائيں ہے۔ پھر آپ نے فلا وربك ..... كى آیت تلاوت فرمائی۔ حبيب ! آپ كے رب كى فتم وہ مؤمن نہيں نن كے بب تك اپنے تمام باہمى تازعات كا آپ كو فيصل تناہيم نہ كريں۔ پھر آپ كى نے فيصلہ كے فلاف اپنے دلوں بيس كى طرح كى بيتى محسوس نہ كريں اور آپ كے فيصلہ كے فلاف اپنے دلوں بيس كمى طرح كى بيتى محسوس نہ كريں اور آپ كے فيصلہ كواس طرح ہے فتاہم كريں جيسا كہ فتاہم كريں جيسا كہ فتاہم كريں خواس طرح ہے۔

مجر امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا تهيس تنايم سے كام لينا جائے۔

الدافي باب الكفر و اشرك

عن ابى جعفر ان الله تعالى نصب عليًا علما يبنه وبين خلقه فمن عرفه كانه مومناً ومن انكره كان كان مشركاً ومن جاء بولابة دخل الخار الجنّه ومن جاء بصدامته دخل الخار الوافى باب وجوه انكفر

ام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے مدول کے ورمیان علی کو پر جم بنایا۔ جس نے اس کی معرفت حاصل کی وہ مؤمن بنا۔ اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر بنا اور جو اس سے بے خبر رہا وہ گراہ ہوا۔ اور جس نے علی کے مقام میں کسی غیر کو شریک کیا وہ مشرک ٹھرا۔ اور جو علی کی ولایت لے کر اللہ

#### بابسوم

#### اطاعت انبياء كانتيجه



ان شماب زہری روایت کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے چند باہبول کو المام زین العلدین علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے مدینہ روانہ کیا۔ بابی مدینہ آئے اور المام عالی مقام کو انہوں نے طوق و زنجیر پہنائے۔ اور انہیں اپنے ماتھ شام کی طرف لے کے گئے۔ ہیں باہبول کے پاس گیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ جھے امام سے ملاقات کی اجازت وی جائے۔ انہوں نے جھے اجازت وی میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں زنجیروں میں جگڑا ہوا دیکھا۔ امام علیہ السلام کی یہ حالت و کھے کر میں رونے لگا اور عرض کی کہ کاش یہ زنجیر میری گردن میں ہوتی اور آپ آزاد ہوتے۔ یہ بن کر امام علیہ السلام نے تبتم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم یہ بچھے ہوکہ یہ زنجیر مجھے اذبت دے رہی ہے۔ سنو الیا ہر گز نہیں ہے اس وقت امام نے ہوکہ یہ نیجیر بخصے اذبت دے رہی ہے۔ سنو الیا ہر گز نہیں ہے اس وقت امام نے اپنے ہاتھ پاؤں کو زنجیر سے باہر نکالا۔ اور فرمایا کہ زہری! تم پر جب بھی کوئی ایبا موقع آئے تو اپنے اللہ کو پاکرو اور اس کے عذاب کو یاد کرو۔ اور یہ بھی بن لو کہ میں ان آئے تو اپنے اللہ کو پاکرو اور اس کے عذاب کو یاد کرو۔ اور یہ بھی بن لو کہ میں ان

اس داقعہ کو تین دن گزرے کہ میں نے ان ساہیوں کو سر اسمہ ہو کر مدید واپس آتے دیکھا۔ اور دہ حضرت کو مدید میں تلاش کر رہے تھے۔ گر حضرت وہاں موجود

کے حضور پنچاوہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو کوئی علی علیہ السلام کی عداوت لے کر آیا وہ دوزخ میں داخل ہوا۔



الولمير مجت بي مين المام محمر باقر عليه السلام كي خدمت مين معجد نبوي مين كيا معجد میں لوگوں کی آمدور دنت جاری تھی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں سے یو چھو کہ انسیں میں (امام محمد باقر) نظر آرہا ہوں۔

میں نے او گول سے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو ویکھا؟ توسب مجھے کی جواب دیے کہ جم نے حفرت کو نسیں دیکھا۔ جبکہ حفرت سب کے سامنے بیٹھے تھے۔ مگر کوئی بھی مخص انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ابدہارون نابینا وہاں آیا۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اس سے بوچھو۔ تو میں نے اس نابینا سے بوچھا ك تم ن المام باقر عليه السلام كو ديكها ؟ تو اس في كما في بال وه سامن تو بيله بوك جیں۔ میں نے بوجھاتم نے امام عالی مقام کو کیے دکھ لیاجب کہ تم تو تابینا ہو؟ اس نے کہا میں کیے ندد کیھوں آپ نور در ختال اور روش آفاب ہیں۔

# علی جنت میں مؤمن کے گھر کا حدود اربعہ علی ا

بشام بن تمم راوی میں کہ الم جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک کو ستانی مخص آیا اور آپ کو وس بزار در ہم و بیے۔ اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس وقت عج کے لئے جارہا ہوں آپ اس رقم ہے میرے لئے ایک مکان خریدلیں میں جاہتا ہوں کہ فج سے واپس آنے کے بعد میں اس مکان میں اسے اہل و عیال

وہ شخص فح کے لئے روانہ ہو گیا۔ فج سے فارغ ہو کر وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا امام علیہ السلام نے اسے ایک رئید کھ کر دی، جس میں تحریر تھا کہ نہیں تھے۔ میں نے ساہوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے متایا کہ ہم المام عليه السلام كے اردگرد بيٹھ تھے كه يكايك المام كى زنجير نوث كر دور جاكرى اور حضرت ہماری نگاہوں ہے او مجمل ہو گئے اب ہم انسیں تلاش کر رہے ہیں مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔

زہری کہتے ہیں کہ میں شام گیا اور عبدالملك بن مروان سے ملاقات كيد انبول نے جھے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق یو چھا تو میں نے ان کے او جھل ہونے کا واقعہ بیان کیا۔

عبدالملك نے كماك واقع يہ ہے ك الم جيے بى ساہوں كى تكامول سے او جمل ہوئے اس وقت میرے پاس شام میں بیٹے گئے اور مجھے فرمایا۔ ماانا وانت "تمهارے ساتھ میرا کیا واسطہ ہے؟

میں نے کما میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں جاہتا۔

یہ کد کر میرے یا سے اٹھ کر چلے گئے۔ اور میں ان کے رعب و دبدب سے بہت زیادہ مرعوب ہوا اور ان کی ہیت سے میرے کیڑے تک نجس ہو گئے۔

میں نے بادشاہ سے کہا کہ مہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی فتم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہیں تمہاری حکومت ہے کوئی سروکار نہیں ہے وہ تواللہ کی یاد میں ہر وقت متغرق رہتے ہیں۔

عبدالملك نے كما يقينا اليا انسان خوش نصيب بے جو ہر وقت الله كى ياد مين رہتا

ا ي مجمع النورين و حار الانوار ج 11

میں نے تہادے لئے جنت میں ایک مکان خریدا ہے جس کا حداول جناب محمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملحق ہے اور اس کی دوسری حد امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کی تیسری حد حسن علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کی چوتھی حد آمام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہے۔ اور اس کی چوتھی حد آمام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہے۔

کوہتانی شخص جنت کے مکان کی رسید لے کر بہت خوش ہوا اور امام علیہ السلام فی السلام میں تقتیم کردی ۔ فی اسلام و حسین علیہ السلام میں تقتیم کردی ۔ چند دن بعد وہ شخص یمار ہوا اور اینے رشتہ داروں کو اینے پاس بلایا اور ان سے کما

چند دن بعد وہ محص میمار ہوا اور آپنے رشتہ داروں کو آپنے ہاس بلایا اور ان سے کما کہ مجھے یقین ہے جو کچھ لهام جعفر صادق نے لکھ کر دیا ہے وہ حق ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جب مرجاؤل تو اس رسید کو میرے ساتھ قبر میں دفن کردیتا۔

چند دن بعد وہ مخض فوت ہو گیا رشتہ داروں نے اس کی وصیت کے مطابق امام علیہ السلام کی تکھی ہوئی رسید اس کے کفن میں رکھ دی۔ دوسرے دن وہی رسید بنر کے اوپر موجود تھی جس کے دوسری طرف سے عبارت درج تھی کہ اللہ کے ولی جناب صادق نے جو وعدہ کیا تھا ، اے اللہ نے پورا کردیا۔ (۱)

# على سير رضى اور واقعتيات

ایک دن سید رضی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سید مرتصلی علم الهدی کی امامت میں نماز پڑھی ۔ جب نماز تمام ہوگئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں آئدہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھول گا۔ انہول نے پوچھاوہ کیوں؟ تو سید رضی نے کہا میں نے دیکھا کہ تم عور تول کے خون میں غلطال تھے۔

ا حار الاتواري ١١ \_ احوال المم مادق

مید مرتضی نے تقدیق کی۔ اور کہا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے درست ہے۔ میں نماز میں خون حیض کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔

یکی روایت ایک اور طرح سے بھی مروی ہے کہ سیدر منی ،سید مرتضی کی امامت بیں روایت ایک اور طرح سے بھی مروی ہے کہ سید رضی ،سید مرتضی کی امامت بیس نماذ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کشف کیا کہ ان کا بھائی خون بیل غطال ہے۔ انہوں نے نماذ توژ دی اور مجد سے باہر آگئے۔ اور تمام راہ کی کتے آئے کہ افسوس جو کھھا۔

سيد مرتضى نماز ردهانے كے بعد بوى جلدى ہے گھر تشريف لائے۔ اور اپنے والدہ گراى ہے بھائى كے طرز عمل كى شكايت كى۔ مال نے اپنے بيخ رضى كو اس فعل پر ملامت كى توسيد رضى نے كہا۔ امال جان! ميں نے بھائى كو ديكھا كہ وہ عور تول كے خون ميں سر اسر غلطال تھے، اس حالت ميں ميں ان كى اقتداء ميں نماذ كيے پر هتا۔ يہ سن كر سيد مرتضى نے فرمايا۔ آپ كى بات ورست ہے ايك عورت نے مجھ ہے سن كر سيد مرتضى نے فرمايا۔ آپ كى بات ورست ہے ايك عورت نے مجھ ہے مسائل ميں الجھا ہوا

### علی اگر لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تو در ندے ان کے مطبع ہوتے ا

شیخ افی ہازم بن عبدالغفار راوی میں کہ میں اور اہر اہیم او ہم منصور ووانقی کے عمد حکومت میں کوفہ آئے ہوئے حکومت میں کوفہ گئے۔ انبی دنول امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کوفہ آئے ہوئے تھے۔ چند دن بعد امام نے مدینہ جانے کی تیاری کی تو اہلیان کوفہ بردی تعداد میں انہیں الودائ کہنے کے لئے جمع ہو گئے۔ مشابعت کرنے والول میں ابن توری اور اہر اہیم ادہم بھی شامل مینے ۔ اور یہ ایٹ گروہ میں شامل مینے جو امام سے آگے آگے چل رہا تھا۔ ناگاہ

شات ابعات آل ۵۵۵

اس امر كا علم تھا كہ على بن يقطين بادشاہ كا بديہ امام موئى كاظم كى غذر كرچكا ہے۔ چنانچ اس غلام نے بارون الرشيد كے بال جاكر چفلى كھائى كہ على بن يقطين امام موئى كاظم عليہ السلام كى امامت كا قائل ہے۔ اور ہر سال غس اور دوسرا مال ان كے پاس دواند كرتا ہے۔ اور سب سے بروا ثبوت يہ ہے كہ وہ شاہى قميض "دراعہ" جو آپ نے اسے دى تھى اس نے وہ بھى امام موئى كاظم كے ياس تھيج دى ہے۔

یہ من کر ہارون کو سخت غصہ آیا اور غلام سے کہا اگر تمماری بات غلط شامت ہوئی تو تجھے قبل کرادیا جائے گا۔ غلام نے کما درست ہے۔ بیں ہر سزا کے لئے تیار ہول۔
اس کے بعد علی بن یقطین کو دربار بیں طلب کیا گیا۔ ہارون الرشید نے کما کہ میں نے غلطی سے شاہی قمیض دراعہ تساری حوالے کردی تھی مجھے اس کی ضرورت ہے اب وہ کمال ہے ؟

علی بن یقظین نے کما وہ میرے گھر میں موجود ہے اور میں نے اسے بردی احتیاط سے خوشبو لگاکر الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اور بطور تیرک میں اس کو روزانہ بوسہ دیتا ہوں۔ بارون نے کما جلدی سے منگواؤ۔

علی بن یقطین نے اپنے ایک غلام کو تھم دیا کہ تم میرے گھر جاؤ فلال الماری کے فلاں صندوق میں وہ قمیض موجود ہے۔ اے لے آؤ ، غلام گیا اور ندکورہ قمیض لے آیا۔
ہارون یہ وکھے کر خوش ہوا اور کما کہ اب میں تممارے خلاف کسی کی بات کا اعتبار شمیں کروں گا۔ چغل خور غلام کے متعلق ہارون نے تھم دیا کہ اے ایک ہزار تازیائے مارے جائیں۔ پانچ سو تازیانے کھانے کے بعد اس غلام کی موت واقع ہوگئی۔



یے روایت بھی علامہ طبری نے اعلام الوری میں نقل کی ہے کہ محمد بن فضیل

راستے میں ایک شیر کھڑا نظر آیا۔ تمام قافلہ شیر کی وجہ سے رک گیا اور ابراہیم او ہم نے کا کہ کہ تم سب اپنے مقام پر شمسر جاؤ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے آنے کا انظار کرو۔ جب امام جعفر صادق آئے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ راستے میں شیر کھڑا ہوا ہو اے امام آگے بڑھے اور وہاں آئے جمال شیر نے قافلہ کا راستہ روکا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے اے کان سے پکڑ کر دور ہٹا دیا۔ اور شیر نے کی فتم کی مزاحمت نہ کی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے تو در ندے ان کے مطبع ہوتے۔ لوگ اپنا سامان سنر بھی در ندول پر لادا کرتے۔ (1)

### کا امام کی پیروکاروں پر شفقت

علامہ طبری اعلام الواری میں رقم طراز ہیں کہ عبداللہ بن سان کہتا ہے کہ پچھ فاخرہ لباس ابدون الرشید کو بطور ہدیہ کمی نے دیا۔ ہادون نے وہی فاخرہ لباس اپ وزیر علی بن یقطین کو دے دیا۔ اس لباس میں ایک کھلے گئے والی ایک قمیض تھی جے ادر اور دی نقاست سے دراع "کما جاتا ہے ، اور وہ قمیض قیمتی ریشم سے بھائی گئی تھی۔ اور بردی نقاست سے اس پر طلاکاری کی گئی تھی۔ الغرض وہ قمیض ہر لحاظ سے بادشاہ کو ہی زیب دیتی تھی علی بن یقظین نے اس شاہانہ قمیض سمیت تمام فاخرہ لباس مزید بدایا سمیت اہام موی کا ظم علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت وہ مال قبول کرلیا۔ گر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیض علی بن قبول کرلیا۔ گر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیض علی بن قبول کرلیا۔ گر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیض علی بن تقطین کو واپس بھوادی۔ اور ساتھ ہی تخریر فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھو ایک ون پڑے گی۔

اتفاق ے ایک مرتبہ علی بن یقطین اپنے کمی غلام پر ناراض ہوا اور اس غلام کو

ا \_ روضات الجائت ص ۲۱

کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے محد شین میں یہ اختلاف ہوا کہ پاؤل کا مسے پاؤل کی انگیول سے باؤل کی انگیول سے شروع کر کے پاؤل کی انگیول سے شروع کر کے پاؤل کی انگیول پر ختم کرنا چاہئے۔ یا شخنے سے شروع کر کے پاؤل کی انگیول پر ختم کرنا چاہئے۔

علی بن یقطین نے امام موی کاظم علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ ہمارے محد خین کا پاول کے مسح میں اختلاف ہوچکا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔

چند دن بعد امام عالی مقام کی طرف سے جواب موصول جوا۔ جس میں تحریر تھا،
علی بن یقطین! جب تم وضو کا ارادہ کرو تو تین مر تبہ کلی کرو، تین مر تبہ ناک میں پائی
ڈالو، تین مر تبہ اپنے چرے کو دونوں ہاتھوں سے دھوؤ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوؤ بعد
ازال اپنے سر اور گردن کا مسے کرو اور آخر میں اپنے پاؤل دھو ڈالو۔ اور خبر دار میر ب

الم عالى مقام كابي مكتوب جيبے بى على بن يقطين كو طا تو وہ سخت متجب ہواكيونكه بيطريقه ند به عامة كا تفاء بهر نوع بيطريقه ند به عامة كا تفاء بهر نوع على بن يقطين نے كما يجھ ہو ، ميرے امام كافرمان ہے۔ جمھے اس كے مطابق عمل كرنا جائے۔ چنانچہ اس نے مدبب عامہ كے مطابق وضو شروع كرديا۔

ای اثنا میں ایک درباری نے ہارون کے پاس علی بن یقطین کی شکایت کی کہ وہ نہ مہب شیعہ رکھتا ہے۔ ہارون نے اپنے درباریوں سے کما پہلے بھی جھے اس سم کی شکایات موصول ہوتی رہی ہیں لیکن میں نے جب بھی تحقیق کی تو وہ شکایت ہمیشہ غلط فاسے ہوئی۔

ایک درباری نے کما شیعہ مسلہ وضویس ہماری مخالفت کرتے ہیں آپ کی وقت اس کے اس طریقے کی محمرانی کریں۔ کہ وہ آپ کو نہ دیکھا ہو اور آپ اے دیکھ سمیں

تواس وقت اس كا تشيع كمل كر سامن آجائ كا- كيونكد شيعد جميشه آخر يس يادل وحونے کے جائے یاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ بارون موقع کی تلاش میں رہا حتی کہ اسے وہ موقع جلد ہی مل گیا۔ جیسے ہی وقت نماز ہوا علی بن یقطین اینے گھر میں بیٹھ کر وضو كرنے لكا اور اس كے ساتھ ہى ايك بلند و بالا منزل كى چھت ير بيٹھ كر بارون اس كا وضود کھنے لگا۔ اس نے فرمان امام کے تحت بالکل وہی وضو کیا جیسا کہ سواداعظم کے افراد كرتے تھے۔ يه د كبر كر بارون نے كماكه من چر بھى اس كے خلاف كى شكايت پر کان نہ و حرول گا۔ ہارون کے دربار میں علی بن یقطین کے مرتب اور درجہ میں اضافہ ہو گیا اس واقعہ کے دوسرے دن امام موٹ کاظم علیہ السلام کا ایک خط علی بن یقطین کو ملاجس میں تحریر تھا۔ اے علی! آج کے بعد ای طرح سے وضو کرو جیساکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تھم دیا ہے۔ چرہ کو ایک مرتبہ واجب اور ایک مرتبہ سنت کی نیت ے دھوؤ اپنے ہاتھوں کو کہدیوں سے انگلیوں تک وطوؤ، بعد ازال سر کا مسح کرو، پھر یاؤں کی انگلیوں ہے نخنوں تک مسم کرو۔ مجھے تمہارے متعلق جو خوف تھا وہ زائل الوچاہے۔ والسلام۔ (١)

علی بن یقطین وہ شخصیت ہیں کہ ایکے متعلق داؤد رقی بیان کرتے ہیں کہ بیل عید قربان کے دن امام مویٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا ہیں نے جتنا وقت عرفات ہیں امر کیا علی بن یقطین میرے دل و دماغ ہیں موجود رہا۔ یہ وہی علی بن یقطین ہے کہ ایک سال مقام عرفات ہیں اس کی جانب سے تلبیہ کرنے والوں کی گئی تو وہ بچاس افراد شھے۔ جو اس کی طرف سے رقم لے کر اس کی نیامت میں جج کرنے آئے تھے۔ (۲)

ا۔ کشکول بر الی نئ اس ۱۳۳۰ ۱۔ عملیہ الفقتی س۔ ۱۲۹

میں دیکھے گا۔ ملک الموت اے کے گاکہ یہ ستیاں تیری دمونس عمکسار ہیں۔ اب جن او گوں کو تم اپنے چھھے چھوڑ کر جارہ ہو تمہیں وہ زیادہ عزیز ہیں یا یہ ذوات طاہرہ عزیزہ ہیں؟

مومن کے گا مجھے یہ ذوات طاہرہ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں الن کی رفاقت میں راضی ہول۔

# المام موى بن جعفر عليه السلام اور طبيب

کتاب ریاض القد س بین ایک ہزار دکایات درج ہیں۔ ان بین ہے ایک دکایت ہے بھی ہے کہ ایک مرتبہ امام موٹ کاظم علیہ السلام پمار ہوئے اور ان کے علاج کے لئے ایک بیودی طبیب کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے طبیب سے فرمایا علاج بین جلدی نہ کرو میرا ایک دوست ہے مجھے پہلے اس سے مشورہ کرنے دو۔ اس کے بعد آپ نے طبیب سے رخ موز ااور قبلہ کی طرف منہ کرکے یہ دو شعر پڑھے۔

انت امرضتنی وانت طبیبی فتفضل بنظرة یا جیبی فتفضل بنظرة یا جیبی واسقنی من شراب ودك كأسا نم زدنی حلاوة المتقریب نم زدنی حلاوة المتقریب خدایا تو نے مجھے ہمار كیا ہے۔ اور تو ہی میرا طبیب ہے اپنا فضل كرتے ہوئے، اس بدہ پر نظر كرم فرا۔ اپنی محبت والقت كا مجھے جام پلا۔ اور مقام قرمت كی شیر في كا اس میں اضافہ فرا۔

امام علیہ السلام نے ان اشعار کو ابھی ختم ہی کیا تھا کہ صحت کے آثار طاری ہونے گئے اور طبیب بردی حرت سے ویکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام مکمل طور پر

سے صدوق نے این اساد سے امام حسن عسری علیہ السلام سے روایت کی ہے اور انہوں نے اینے آبائے طاہرین کی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو اینے انجام کی ہیشہ فکر رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کا انجام خیر ہو اور رضائے اللی کے مطابق ہو۔ جب اس کی موت کا وقت پہنچتا ہے اور ملک الموت کو دیکتا ہے تو تقاضائے بھریت کے تحت اپنے مال و اولاد کی جدائی کی وجہ سے سخت غم كين موتا ب - تواس وقت ملك الموت اس نداكر ك كتاب كياكوئي عقل مند اليے مال و دولت كے لئے يريشان ہوسكتا ہے۔ جو اس كے لئے فائدہ مند ند ہو۔ اور جب کہ خدا وند عالم نے اے اس بے فائدہ مال و دولت کے عوض بزاروں گنا زیادہ دوات و ثروت وی ہو۔ تو مومن کتا ہے شیں اس حالت میں عملین سیل ہوتا چاہئے۔ تو اس وقت ملک الموت اشارہ كر كے كتا ہے كہ اوير نگاہ اٹھا كر و كھو۔ جب مومن اور نظر كرتا ہے اسے جنت كے عالى شان مكانات نظر آتے ہيں۔ جوك اس كى آرزوكى حدود سے بھى زيادہ بہتر ہوتے ہيں۔ ملك الموت كتا سے يہ جنت ميں تيرا مکان ہے اور تیرے خاندان کے صالح افراد کو بھی اللہ عنقریب تیرا ہمایہ منادے گا۔ تو کیا دنیا معمولی سے مال و دوالت کے بدلے میں جنت کی یہ تعمات تمهارے لئے بہتر

اس وقت مومن کے گا خدا کی قتم میں راضی ہوں ۔ بعد ازال ملک الموت مومن ہے گا تو مجھے مومن ہے گا تو مجھے مومن ہے گا تا مجھے کا تو مجھے کیا تو مجھی کیا ہوں کے المیں المومنین حسن مجتبی اور حسین علیہ السلام کو مقام اعلیٰ علیمن

#### دولت دے کرر خصت کردیا۔ (۱)



ایک مرحبہ متوکل نے اپنی تمام فوج کو تھم دیا کہ وہ فلال روز میرے سامنے عاضر ہو متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر شہر سے باہر آیا۔ متوکل نے فوج کو تھم دیا کہ ہر فوجی مٹی کا ایک ٹوکر اہم کر ایک مخصوص مقام پر ڈالٹا جائے۔

چنانچ متوکل کی فوج نے صبح سے عصر تک ایک مقام پر ایک ایک مٹی کا ٹوکرا ڈالنا شروع کیا وہاں بہت برا بہاڑ نما ٹیلہ وجود بیں آگیا اس ٹیلہ کو " س المخانی" کہا جاتا تھا یعنی ٹوکروں والا ٹیلا۔

متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر اس ٹیلہ پر چڑھا۔ اور کما کہ آپ نے میرا الله رکھا ؟ اس الشکر کی موجودگی جس کوئی شخص میری کیا مخالفت کر سکے گا ؟

دراصل وہ اس فوجی مظاہرہ اور اپنے ان الغاظ سے امام علی نقی علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ اسے ہمیشہ بید اندیشہ وامن گیر رہتا تھا کہ ممکن ہے امام علیہ السلام کی وقت اس کے خلاف خروج نہ کرنیں۔

الم علیہ السلام نے متوکل سے فرمایا۔ بہت اچھاتم نے تو ہمیں اپنا لشکر د کھایا ہے کیا تم بھی ہمارا لشکر د کھنا جاہو گے ؟

اس نے کما کیوں نہیں، اگر آپ کے پاس بھی لٹھر ہے تو ہمیں بھی دکھا کیں۔
اس کے کہنے کی دیر بھی کہ اہام نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے بلند فرمائے اس وقت متوکل نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسان تک ملا تکہ کے لشکر کے فکر ہیں۔

ال الوار تعاليه من ۱۳۹۹

#### تذرمت ہوچکے تھے۔

جب بمودی طبیب نے بیہ منظر دیکھا۔ اور انام کے ہاتھوں کا یوسہ لیا۔ اور کما کہ پہلے میں یہ مجھتا ہوں کہ میں طبیب ہوں اور آپ بیمار ہیں۔ لیکن اب ججھے پند چلا کہ میں دیمار ہوں اور آپ طبیب ہیں۔ صربانی فرما کر میرا علاج فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اسے اسلام کی وعوت دی اور وہ مسلمان ہوگیا۔

### الك كے پيروكار غريب شيل ہوتے

ایک شیعہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور امام علیہ السلام کے حضور اپنے فقر و فاقد کی شکایت کی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا تو ہمارا شیعہ ہوکر مفلی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب کہ ہمارے تمام شیعہ تو بے نیاز اور غنی ہیں۔ تممارے پاس تو ایک فائدہ مند تجارت ہے جس نے تخفیے بے نیاز کردیا ہے۔

اس نے عرض کی تھلا میرے پاس کونی تجارت ہے؟

الم علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا یہ متاؤکہ اگر کوئی دولت مند شخص تجھے کے کہ میں پوری روئے ذہین کو چاندی سے بھر کر تجھے اس شرط پر دول گاکہ تو اہل میت تینیم کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ اور ان کے دشمنوں سے دو تی پیدا کرلے۔ توکیا تو بماری مودت کے بدلہ میں یہ دولت قبول کروگے ؟

تو اس نے کما فرزند رسول ہر گز شیں اگر پوری روئے زمین سونے سے بھر کر بھی مجھے دی جائے تو بھی میں قبول شیں کروں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کچر تو تو غریب نہیں ہے۔ دنیا میں بے نواوہ ہے جس کے پاس وہ دولت نہ جو تمہارے پاس ہے۔ بعد ازال امام نے اس مومن کو کچھ مال و اور گھر میں داخل ہو کر اس کمرے میں آئے جمال رشید بیٹے ہوئے تھے۔ اور آتے ہی رشید پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ رشید بہت ہی افسوس ہے۔ تم مجھے قتل اور میرے چوں کو میتم کرانا چاہتے ہو۔

رشید نے کہاں کی کیاوجہ ہے؟

ادواراکہ نے کما شاید تجھے معلوم ہی شیں ہے کہ ابن زیاد کھین تمہاری علاش میں ہے۔ اس کے جاسوس قدم قدم پر تمہیں علاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اب جو تو میرے گھر میں داخل ہوا ہے اور کھتے اور لوگول نے بھی داخل ہوتے ہوئے دکھے لیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ تواپنے ساتھ مجھے بھی قتل کرائے گا۔

یہ سن کر رشید نے کما کہ آپ بالکل نہ گھبر اکیں۔ آپ کے علاوہ جھے کسی نے آپ کے علاوہ جھے کسی نے آپ کے گھر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

اواراکہ نے کما تو گویاب تم میری بے بسی کا خداق اڑارہے ہو؟

ابواراک نے ازراہ احتیاط ایک کمرے میں اسے معد کرکے اوپر تالا لگا دیا۔ مقصد سے تھاکہ اور لوگول کو رشید کے متعلق علم نہ ہو۔ اور اگر بالغرض ابن زیادؓ کو

پہ چل بھی جائے تو بھی اواراکہ ہے کمہ سکیس کہ میں نے اے گر فار کر لیا ہے۔

اس کے بعد ابواراکہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے جو گھر کے باہر دروازے پر جمع تھے ان سے ابواراکہ نے اس خدشہ کا اظہار کیا کہ کیا آپ لوگوں نے کسی سفید ریش برگ کو ہمارے مکان میں داخل ہوتے ہوئے تو نمیں دیکھا؟

سب نے نفی میں سر ہلایا۔ اور کما نہیں ایک کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کی برگ کو آپ کے گھر میں داخل ہوئے نہیں دیکھا۔

یمال سے مطمئن ہو کر ابداراکہ این زیاد کے دربار میں یہ دیکھنے کے لئے گئے کہ دربار میں تورشید جری کا کوئی تذکرہ نہیں ہورہا۔

یہ منظر دکھے کر متوکل اتنا سراہمہ ہواکہ غش کر گیا۔
امام علیہ السلام نے فرملیا متوکل! مت گھبراؤ ہم تمہارے ساتھ کسی طرح کی
جنگ نہیں چاہتے۔ ہم امر آخرت میں مشغول ہیں ہم تم سے کی فتم کی مزاحمت پہند
نہیں کرتے۔ (۱)

### رُشِد بُرُى كَ طاقت ﴿ لَا لَا مُعْدِد بُرُى كَ طَاقت اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

علامہ مجلسی حار الانوار کی جلد تنم میں رقم طراز میں کہ زشید راکی پیش سے پڑھا جاتا ہے اور بجر کی ، بجر کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے اور "بجر" بحرین کا دار الحکومت ہے اور لفظ ہجر میں ہ اور ج پرزیر پڑھی جاتی ہے۔

امير المومنين عليه السلام است " رشيد البلايا والمنايا" كما كرتے تھے۔ اور امير المومنين عليه السلام نے اس علم المنايا والبلايا عطاكيا تھا۔ اس علم كے اثر كى وجہ سے وہ جس شخص كو ديكھتے تو بتا و يتے تھے اسے فلال يمارى لاحق ہوگی۔ يا فلال شخص اسے قتل كرے گا۔ اور جيسا وہ كہتے و يسے ہى حالات رونما ہوا كرتے تھے۔

کتاب اختصاص میں ہے کہ این ذیاد تعین نے رشید ہجری کی تلاش کا تھم دیا تو رشید ہجری کی تلاش کا تھم دیا تو رشید ہجری اس کے خوف سے پوشیدہ ہو گئے۔ ایک دن ابداراکہ کا تعلق امیر المومنین کے اصحاب خاص سے تھا۔ اور بعض علاء اسے اصبخ بن نبات، مالک اشتر اور کمیل بن زیاد کی طرح امیر المومنین کے اصحاب خاص میں شار کرتے ہیں۔ اور رجالی شیعہ میں آل افی اراکہ کو خاص مقام حاصل ہے۔

اداراکہ بہت سے دوستوں سمیت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ رشید بجری اس کے گھر میں وارد ہوئے۔ رشید کو دیکھ کر ادواراکہ سخت پریٹان ہوئے

ا الوار تعمانيه السام ١٠٠٠

فرزند رسول! میں نے آپ کی مرح میں نظم نکسی ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو منادوں؟

امام علیہ السلام نے اجازت دی ، کمیت نے اپنے نظم سنائی۔
امام علیہ السلام نے غلام کو تھم دیا کہ ساتھ والے کمرے میں جاز اور وہاں سے
ایک تھیلی لاؤ۔ جس میں دس ہزار ورہم جیں، غلام وہ تھیلی لایا آپ نے وہ تھیلی کمیت
کو عطا فرمائی۔

کیت نے عرض کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنی دوسری نظم بھی ساؤل ؟ آپ نے اجازت دی۔ کیت نے اجازت پاکر دوسری نظم بھی امام علیہ السلام کو سائل۔ امام علیہ السلام نے غلام کو پھر تھم دیا کہ جاؤای کمرے سے ایک اور تھیلی لاؤ۔ اس میں دس ہزار در جم ہیں۔ غلام تھیلی لے کر آیا اور آپ نے وہ تھیلی بھی کمیت کو عطا فرمائی۔

کیت نے عرض کی مولا! اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنی ایک اور نظم بھی ساؤل؟

امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ کمیت نے تیسری لظم بھی آپ کو سائی۔ امام نے یہ نظم س کر غلام کو تھم دیا کہ جاؤای کمرہ سے ایک اور تھیلی لاؤجس میں دس ہزار درہم ہیں۔

غلام حسب علم ایک اور تھیلی لایا۔ آپ نے وہ تھیلی بھی کمیت کو عطا فرمائی۔
کمیت نے کما مولا! میں نے یہ اشعار مال دنیا کی غرض سے نہیں لکھے تھے میں
نے حق مودت کی ادائیگی کے لئے یہ اشعار کیے ہیں۔ مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں
ہے۔ گر امام علیہ السلام نے وہ رقم واپس لینے سے انکار کردیا کمیت چلے گئے۔ بعد
ازاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کی مولا! میں نے تو اپنی تک دستی ک

اداراکہ کہتے ہیں کہ میں وہال جاکر ایک کری پر ابھی بیٹھا بی تھا کہ میں نے دیکھا رشید ہجری میرے فچر پر سوار ہو کر دازالامارہ آرہے ہیں۔ بید دیکھ کر میرے چرے کا رنگ اڑگیا۔

ائن زیاد نے جیسے بی اسیس دیکھا ان کے استقبال کے لئے دوڑا آیا اور اسیس گلے سے لگایا ان کے چرے کے بوے لئے، اور بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کب تشریف لائے اور کون سے ذریعے سے یمال پنچ ؟ اور آپ نے رہائش کمال رکمی ہوئی ہے؟

کھ دیر بعد رشید دار الاہارہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد میں نے این ذیاد سے پوچھا کہ یہ بررگ کون تھے ؟

۔ این زیاد نے کما یہ میرے ایک شامی بدرگ ہیں۔ اور ہماری طاقات کے لئے میال کوف تشریف لائے ہیں۔

اب جو اواراکہ اپنے گھر واپس آئے تو رشید جمری کو ای مقفل کمرہ میں بعد پایا۔ اواراکہ نے بے ساختہ کما۔ رشید! اللہ نے تہیں یہ مقام دیا ہے۔ اب تم جب بھی چاہو میرے گھر آکئے ہو۔ میں جمیشہ آپ کے استقبال کے لئے آمادہ رہوں گا۔

# على قدرت الم كى الكى ى جھلك الله

ایک دن حضرت جار بن عبدالله انصاری حضرت امام باقر علیه السلام کی خدمت بی حاضر ہوئے۔ اور اپنی شک وحتی اور فاقد کشی کی شکایت کی ، امام علیه السلام نے فرمایا اس وقت ہمارے پاس ایک درہم تک موجود نہیں ہے۔

اس وقت كيت جوكه آل محمد كے مخلص شيعه اور قادر الكلام شاعر تھے۔ وہ بھى اظہار ارادت كے لئے امام عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ اور عرض كى

آ کیے پاس شکایت کی متھی لیکن آپ نے مجھے یہ فرملیا کہ آج ہمارے پاس ایک درہم

یک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کمیت کو تمیں ہزار درہم عطا کئے ہیں۔ یہ عکر امام علیہ
السلام نے فرمایا۔ جابر! تم اس کمرے میں جاؤ اور جاکر دیکھو کہ وہاں پچھ درہم ہیں۔
جابر کہتے ہیں میں اس کمرے میں گیا تو اس میں ایک درہم بھی نہیں تھا۔
جابر سے منظر دیکھ کر جران ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جابر! جران مت ہو
یہ جو پچھ تم نے دیکھا یہ ہماری قدرت کی ایک بلکی ہی جھلک تھی۔ ہم نے چاہا کہ
تہیں بھی پچھ جھنگ دکھا دی جائے۔ (۱)

# کیت اور ا<sup>ی</sup> کا عقیده کیت

محد بن سل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کیت کے ہمراہ امام جعفر صادق کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ کیت نے عرض کی میں نے چند شعر لکھے ہیں آگر آپ اجازت، دیں تو میں سادول؟

امام عليه السلام نے فرمليا۔ بيد بوے باعظمت ون بين (ان بين شعر پر هنا مناسب المام عليه السلام عليه المسلام عليه فرمليا۔ بيد بوع باعظمت ون بين (ان بين شعر پر هنا مناسب المسلم عليه المسلم

کیت نے عرض کی مولا! یہ اشعار آپ کے خاندان کے متعلق میں نے لکھے ہیں۔ اہام نے فرمایا تو اچھا سالا۔ کیت نے شعر پڑھنے شروع کئے۔ اہام صادق علیہ السلام نے اشعار من کر بہت گریہ کیا۔ اور جب کیت اپنی اس شعر پر پہنچ۔

يعيب به الرامون من توس غيرهم فيا آخر اسدى له الفي اول

ال الخديج ٢٥ م ١٩٨

ان کے اغیار ان کے تیر سے صحیح نشانہ لگا رہے ہیں۔ اور ان کے پہلے مخص نے بیا۔ اور ان کے پہلے مخص نے بیار کی ہے۔

تو امام صادق علیہ السلام نے دعا کے لئے اپنے ہاتھ بلند کے اور فرمایا۔ خدایا کیت کے اگلے بچھلے گناہ معاف فرما اور اس کے پوشیدہ اور علانے گناہوں سے در گزر فرما۔ اور اے اپنے لطف و کرم ہے اتنا حصہ عطاکر کہ وہ راضی ہوجائے۔ اس کے بعد آپ نے بڑار دینار رقم عطافرمائی اور اس کے ماتھ نے کیڑے بھی عطافرمائی اور اس کے ماتھ نے کیڑے بھی عطافرمائی۔

کیت نے کیا۔ آقا! خداکی فتم بیں دنیا کی وجہ سے آپ کو دوست نہیں رکھتا اگر دنیا کا حصول ہی میرا مطمع نظر ہوتا تو بیں ان لوگوں کے پاس جاتا جن کے ہاتھ بیں دنیا کا حصول ہی میرا مطمع نظر ہوتا تو بین ان لوگوں کے پاس جاتا جن کے ہاتھ بین دنیا ہے۔ بین اپنی آخرت کے سنوار نے کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں مہر بانی فرمائیں۔ آپ بید تمام ذر و دولت مجھ سے واپس لے لیں اور اس کے بدلہ بین اپنا استعال شدہ کوئی کپڑا عنایت فرمائیں جو میرے لئے تیم کے کا کام دے۔ امام علیہ السلام نے اس کے اصرار پر مال و دولت واپس لے لیا۔ اور اپنا ایک استعال شدہ قیض الن کے حوالے کردیا۔

# على جب شير بھيروں كار كھوالا بنا

شیخ صدوق امالی میں فرماتے میں کہ امام صادق علیہ السلام نے ابوذر کے ایمان لانے کے واقعہ کو اس طرح ہے میان فرمایا۔

ابوذر مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر اپنی بھیویں چرارہ سے کہ دائیں جانب سے ایک بھیویں چرارہ سے کہ دائیں جانب سے ایک بھیویئے نے ان کے دربور پر حملہ کیا۔ ابوذر نے اپنی لائشی کے ذربیہ سے اسے دور کیا۔ پچھ در بعد پھر اس بھیویئے نے ربوڑ کے بائیں جانب حملہ کیا۔ ابوذر نے اسے پھر دور کیا۔ اور کما خداکی فتم میں نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین بھیویا

جات تشمارا چھا زاد مھائی فوت ہو گیا ہے۔ اس کے مال و دولت کی جاکر حفاظت کرو اور جب تک جاراامر ظاہر نہ ہو تم وہال رہو۔

او ذر واپس آئے اور آگر ویکھا کہ ان کا بچا ذاد بھائی فوت ہو چکا تھا۔ انہول نے اس کے مال کو جمع کیا اور اپنے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کرتے رہے۔

جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ایوذر نے ہی اہرت کی اور مرض کی کہ یارسول اللہ! اجرت کی اور مرض کی کہ یارسول اللہ! میرے پاس اس وقت ساٹھ ہمیویں ہیں، میں ضیس چاہتا کہ میں سارا دن اضیس چراتا رہوں، لیکن مجبور ہوں، میرے پاس اتن دولت ضیس ہے، کہ کسی کو ریوڈ کا چرواہا مقرر کر سکول۔

جناب رسالت سآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم جاؤ اور اپنا ریوڑ چراؤ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب فرمائے۔ ابوذر گئے اور جھے دن تک واپس نہ آئے اور جب ساتویں دن حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا محمد یں کس کے حوالہ کر کے آئے ہو؟

انہوں نے عرض کی کہ میں صحرا میں مشغول نماز تھا کہ ایک بھیرہ یا آیا اور میری
ایک بھیر کو اٹھا لیا۔ میں نے نماز نہ توڑی۔ اور اس دوران شیطان میرے دل میں
وسوسہ ڈالٹا رہا کہ اگر تو اس طرح سے نماز پڑھتا رہا تو تیرا تمام ریوڑ بھیر ہے کھا
جائیں گے۔ گر میں نے الجیس کے اس وسوسہ کو نظر انداز کردیا۔ پھر وہ بھیرہ یا دوبارہ
آیا اور ایک اور بھیرہ کو اٹھا لیا، میں نے اپنی نماز کو پھر بھی قطع نہ کیا۔ میں نماز میں
مصروف تھا کہ میں نے ویکھا ایک شیر آیا۔ جس نے بھیرہ نے کے کرو یے۔ اور
میری بھیرہ وں کو ساتھ لے کر ریوڑ میں لے آیا اور فضیح زبان میں مجھے سے خطاب
میری بھیرہ وں کو ساتھ لے کر ریوڑ میں لے آیا اور فضیح زبان میں مجھے سے خطاب

مجھی نہیں ویکھا۔ بھیڑ ہے نے زبان فصیح میں جواب دیا۔ کہ میں نے مکہ کے لوگوں سے زیادہ براکوئی شخص نہیں دیکھا، اللہ نے ان میں ایک عظیم شخص کو نبی براکر جمیجا اور وہ اے گالیال دیتے ہیں۔ اور اس کے مقام کو نہیں جائے۔ بھیڑ نے کی اس گفتگو نے ابوذر کے دل میں گرا اثر ڈالا۔ انہول نے اپنی بہن سے کما کہ وہ ان کے لئے زادِ راہ اور پانی کا ایک برتن تیار کرے۔ میں مکہ جاکر امرِ واقعہ کی شخیل کرنا چاہتا ہوں۔

موسم انتائی گرم تھا۔ گرم أو كے جھونے كے چل رہے تھے كہ أبوذر مكہ ميں وارو جوئے اور پانی پينے كے لئے چاہِ زمزم پر آئے انہوں نے جيے ہى ڈول كو كنوكس ميں ڈالا تو ان كے ڈول ميں پانی كی جائے دودھ آيا۔ انہوں نے دودھ د كيھ كر كما يہ محير يے كى صداقت كى پہلى دليل ہے۔

اس کے بعد وہ خانبہ خدا میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مجد الحرام کی ایک جانب بہت سے افراد جمع ہیں اور پنیبر کو برا بھلا کہ رہے ہیں۔ اسے میں دور سے ابد طالب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور ابد طالب کو دیکھ کریے لوگ کہنے گئے کہ بات کو مخضر کرو کہ اس کا چھا آرہا ہے۔

الوطالب آئے اور کانی ویر تک ان سے مفتگو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی مجلس پر خاست ہوگئی اور تمام افراد اپنے اپنے گھرول کو چل دیے ابدور ، ابوطالب کے پیچیے چل دیے ۔

رائے میں ابوطالب نے ان سے پوچھا۔ تہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابوذر نے کہا میں مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملئے کا خواہش مند ہوں اور میں ان یر ایمان لانا چاہتا ہوں۔

ابوطالب انہیں رسول کریم کی خدمت میں لے گئے۔ ابوذر نے بھیر سے کا قصد سنایا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ جناب رسول خدانے فرمایا اب تم والیس اپنے قبیلے میں چلے

ہے۔ نماذ کے بعد شیر میرے پاس آیا اور کہا میں تیرے راوڑ کی گلہ بانی کروں گا اور تم حضور اکرم کے باس جاؤ اور وہال جاکر میرا سلام عرض کرو۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یااباذرانك احسنت طاعة الله فسخرلك من یطیعك فی كف العوادی عنك الاذر! تو نے الحجی طرح سے اللہ كی، اطاعت كی تو اللہ نے تممارے لئے وہ حیوان مسخر كردیا، جو تحجے اور مصائب سے نجات دلاتا ہے۔ (۱)

## المان كو پيچانيں اللہ

ایک ون حضرت سلمان اور حضرت ابوذر اکشے پھے باتیں کر رہے سے اور ور میان میں ایک و یکھی آگ پر چڑھی ہوئی تھی اور جوش ما رہی تھی۔ اچانک وہ ویکھی پھروں سے نیچ گری۔ لیکن اس میں سے ایک وانہ بھی نہ باہر آیا۔ حضرت سلمان نے اپنے فالی ہاتھوں سے ایک وابہ پھرول پر رکھ دیا۔ پھھ ویر بعد وہ ویکھی پھر دوبارہ الٹ گئی گر اس وفعہ بھی اس میں سے پھھ بھی باہر نہ لکا۔ حضرت سلمان نے فالی ہاتھوں سے اسے پکڑ کر دوبارہ پھروں پر رکھ دیا۔

حضرت الدؤر في وكي كر سخت حيران ہوئے۔ اور وہال سے اٹھ كر سيد هے سركار المومنين عليه السلام كے پاس آئے۔ اور تمام ماجرا آپ كو سايا امير المومنين عليه السلام في فرمايا۔ الدؤر! جو يجھ سلمان جانتا ہے اگر وہ اپنا تمام علم تممارے سامنے ميان كردے تو تم كمو كے كہ اللہ سلمان كے قاتل پر رحم فرمائے۔

یاد رکھو سلمان اللہ کا دروازہ ہے جس نے اسے پیچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کا فرہے۔

ا من جود الوا اللهن الى ان قبال فيثا بورى

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مقداد جناب سلمان کے پاس گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک و بیخی پھروں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ بغیر کی آگ کے کھول رہی ہے۔ مقداد نے متعجب ہو کر سلمان سے کما۔ بعدہ ضدا! و بیکی کے بینچ آگ نمیں ہے پھر بھی دیکچی کھول رہی ہے۔ سلمان نے بیہ من کر دو پھر اٹھائے اور و بیکی کے بینچ ڈال دیکے تو وہ انگاروں کی طرح سے د کہنے گئے۔ اور دیکچی زیادہ کھولنے گئی۔ سلمان نے مقداد سے کما کہ دیکچی میں ماروں۔ بینی کوئی چچہ و کفگیر نہیں ہے۔ سلمان کے اپنے ہاتھ کو بچچ کی طرح دیکچی میں ماروں۔ بینی کوئی چچہ و کفگیر نہیں ہے۔ سلمان میں کی واقع نے ایپ ہاتھ کو بچچ کی طرح دیکچی میں ماروں۔ بینی کوئی چچہ و کفگیر نہیں ہے۔ سلمان میں کی واقع بوگئی۔ اور ہاتھ کے بچھ مقدار نکال کر مقداد کے سامنے رکھی اور دونوں نے مل کر ہوگئی۔ اور ہاتھ سے بچھ مقدار نکال کر مقداد کے سامنے رکھی اور دونوں نے مل کر کھایا۔

اس واقعد کو دیکی کر مقدار شخت وحشت زده مو گئے۔ اور رسول کریم کو بید داستان جاکر سائی۔ (۱)

# الله ميم تماري عظمت الله

جس سال حضرت امام حسين عليه السلام في مدينه سے ججرت فرمائی - حضرت ميثم تمار بھی اس سال مله مح تھے۔ پھر مکه سے مدينه گئے اور حضرت امّ سلمی امّ الله تعالیٰ عنما نے امّ المومنین کے در دولت پر حاضری دی۔ حضرت امّ سلمی رضی الله تعالیٰ عنما نے پوچھاکون ہو؟

انہوں نے کہا میں میشم تمآر ہوں۔ حضرت اللہ سلمی رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا خداکی فتم میں نے کئی دفعہ تاریکی شب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

ال مختی ابیال چ ا می ۱۸۸

چاڑ دیئے اور کما کہ تم کائن اور جادوگر ہو۔ میٹم نے کما ان اوراق کو مت بھاڑو آگر مستقبل قریب میں میری بات غلط ثامت ہوجائے تو تم ان اوراق کو بے شک بھاڑ دیا۔

(1)



قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-

رب اشعث اعتبرذي طعدين مدقع بالأبواب لواقسم على الله

الوسائل كتاب الج مين ٢٩٩

حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم کا فرمان ہے که بہت سے پریشان بالوں والے اور مخلوق کے درول پہ خوار ہونے والے اور مخلوق کے درول پہ خوار ہونے والے اور مخلوق کے درول پہ خوار ہونے والے ایسے بھی ہیں اگر انہیں درگاہ بے نیاز میں کوئی حاجت در پیش ہو اور وہ خدا کو قتم دے دیں۔ تو الله ان کی حاجات پوری کردے۔ اور ان کی دعاؤ کو رد نہ فرمائے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \_

يقول لايذال عبرى يتقرب ابي بالنوافل مخلصاً لى حتى فاذا اجبته كنت سمعه انرى يسمع به بصره الذدى يبصربه ويده التي يبطنس بها ان سلنى اعطيبة ان استعاد ني لمدته

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ مدہ میشہ خالص میرے لئے نوافل اداکرنے کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا رہتا

ا۔ ختی الامال ج امس ۱۵۸ ، مقل خوارزی بدون ذکر این عباس

تیرا ذکر کرتے ہوئے سا۔ اور حضور اکرم امیر الموسنین کو تمہاری سفارش فرماتے تھے۔

میٹم نے اتم المومنین سے حفرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایاوہ اس وقت اپنے ایک باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔

مین نے کہا جب آپ تشریف لاکمیں تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ عفریب بارگاہ رب العزت میں ایک دوسرے سے طلاقات کریں گے۔ جناب امّ سلمٰی رضی اللہ تعالیٰ عنها نے اپنی کنیز کو تھم دیا کہ عطر لے کر میم کی واڑھی پر لگاؤ کنیز نے ان کے چرہ پر عطر لگایا تو میم نے کہا آپ نے ابھی میرے چرے پر عطر سے معطر کیا ہے۔ چند روز بعد کی چرہ آپ اہل بیت کی محبت میں خون سے رتگین ہوگا۔

حضرت الله سلمی رضی الله تعالی عنمائے فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام شہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میٹم نے جواب میں کما۔ میں بھی بھیشہ انہیں یاد کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے جلدی ہے۔ ابدا میں تھمر نہیں سکتا، مجھے بھی ایک کام در پیش ہے اور میرے مولا کو بھی ایک کام در پیش ہے ہم دونوں نے اپنے اپ حصہ کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ پھر الله سلمی رضی الله تعالی عنما کے پاس سے چلے آئے۔ رائے میں عبدالله بن عباس کو میٹھا ہوا دیکھا تو میٹم نے کما۔ ابن عباس! تم نے جو تغییر قرآن پوھا تھا اور پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ لو میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے قرآن پڑھا تھا اور تاویل قرآن بھی انہی سے حاصل کی تھی۔

ان عباس نے کاغذ اور قلم منگایا یا چیدہ چیدہ مقامات کی تغییر میٹم سے پوچھ کر کھتے گئے۔ پھر حضرت میٹم نے کمالین عباس! اس وقت تمماری کیا صالت ہوگ۔ جب مجھے نو افراد کے ہمراہ صلیب پر لٹکایا جائے گا۔ سے شکر این عباس نے لکھے ہوئے اور اق

#### باب چہارم

### اطاعت والدين

وقضى ربّك أن لاتعبدو الآاباه وبالوالدين أحساناً القرآن

"اور تیرے رب نے یہ فیعلد کیا ہے کد اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت ند کرو اور والدین سے محلائی کرو"



حفزت موی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ساتھی کی زیادت کرائی جائے۔ تاکہ میں اسے دکھے سکول کہ وہ کیما انسان ہے۔

جناب جریل امین عازل ہوئے۔ اور کہا کہ موی ! فلال قصاب جو فلال محلّہ میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا۔

حفرت موی علیہ السلام اس سے ملنے کے لئے اس کی دکان پر گئے۔ اور دیکھاوہ دوسرے قصابول کی طرح کوشت فروخت کرنے ہیں مصروف تھا۔

عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا۔ اور اپنے تھے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا حضرت موٹ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اے کما کہ بین آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کملہ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر آگیا۔ اس نے پہلے تو کھانا تیار کیا بعد ازاں گھر کی دوسری منزل پر گیا

ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگنا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آگھ بن جاتا کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہوں۔ جس سے چیزوں کو پکڑتا ہوں جس سے وہ دیکھنا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جس سے چیزوں کو پکڑتا ہوں جس سے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کرتا ہوں۔ اور اگر مجھ سے پناہ کی ور خواست کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ارشاد القلوب دیلی میں ۱۳۰

قال الد عبدالله عليه السلام

امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور خدا کے نزدیک ہمارے شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور خدا کے نزدیک ہمارے شیعہ کتنے مقرب بارگاہ ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا ہی سلوک کرے گا اگر لوگ اس بات کو عظیم نہ گردانتے۔ یعنی اگر لوگوں کی گر ابی کا اندیشہ نہ ہوتا یا اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ وہ ایک ووسرے پر فخر کریں تو فرشتے ظاہر ہو کر ہمارے شیعوں پر سلام کرتے۔

قال الباقر عليه السلام-

حبدًا شيعتنا ما اقزبهم من عرش الله عزوجل واحسن ضع الله اليهم يوم القيامة والله لولا ان يتعاظم الناس ذلك اويدخلهم زهولسلمت عليهم الملائكة قلأ

(روضة كافي ص ٢١٨)

امام محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر روئے زمین پر ہمارے دوست نے ہوتے تو خداکی فتم تو زمین سے مجھی سبزہ نہ آگما۔ اور اگر دنیا میں تم لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالی تمارے مخالفین و منحرفین کو ذرہ ہرایر بھی کوئی نعمت عطانہ فرماتا۔ اور وہ لذائذ زندگی سے دنیاو آخرت میں مجھی لطف اندوزنہ ہوتے۔

جمال سے وہ ایک یوی زنبیل کو اٹھا کر نے لایا۔

جناب موی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زنبیل میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو زنبیل سے نکالا۔ اے اپنے ہاتھوں سے نسلایا بعدازاں اپنے ہاتھوں سے اس بردھیا کو کھانا کھلایا پھر اس نے بردھیا کو زنبیل میں لٹایا اور اسے سابقہ مقام پر رکھنے کے لئے اٹھا تو اس عورت نے پچھ کلمات اوا کئے جو کہ پیرانہ سالی کے باعث قابل فنم نہ تھے۔

بعد ازال جوان موی علیہ السلام کے لئے طعام لایا۔ حضرت موی نے جوان ہے ہوان موی نے جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تماراکیا تعلق ہے؟

جوان نے بتایا کہ یہ میری ہوڑھی مال ہے اور میں مالی طور پر کرور ہوں اس کی خدمت کے لئے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ ای لئے میں خود ہی اس کی خدمت کر تا ہوں۔

حفرت موی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری مال کھانا کھانے کے بعد کیا کہ رہی تھی؟

جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے جب بھی میں اے نسلاتا اور کھانا کھلاتا ہوں تو وہ بمیشہ دعا دے کر کہتی ہے۔ غفراللّٰہ لك وجعلك جلیس موسی یوم القیامة فی قبته ودرجته، خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت بجھے موٹ كا بم نشین منائے، بختے ای جنت اور ای درجہ میں جگہ دے جمال موٹ بول۔ حضرت موٹ علیہ السلام نے فرمایا۔ جوال بختے خوشخری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کرلیا ہے۔ جھے جبریل نے یہ خبر سائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔

# عن فضل بر ملی کی بیماری اور والد کی نار اضکی ایج

فضل بن سحی بر کمی کے سینہ پر برص کا نشان نمودار ہوا اور وہ اس سے سخت پر بیشان ہوا۔ ای وجہ سے اس نے دان کے وقت عمام جانا ترک کردیا تاکہ کوئی شخص اس کے اس داغ سے واقف نہ ہوجائے۔

ایک مرتبدال نے اپ درباریوں سے بوچھا کہ اس دور کا سب سے بواطبیب کون ہے؟ تو تمام درباریوں نے جا تلیق پاری کا نام لیاجو کہ شیراز میں رہنا تھا۔

اس نے اس طبیب کو شیراز سے بغد او بلایا۔ اور اس کے امتحان کی غرض سے اس فے طبیب کو ہتایا کہ میرے یاؤں میں ورد رہتا ہے آپ اس کا علاج کریں۔

طبیب نے کما کہ اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو دورھ کی بنی ہوئی تمام اشیاء اور ترش اشیاء سے پہیز کرنا ہوگا۔ اور چنے کو سادہ پانی بیس پکا کر کھانا چاہئے۔ اور اس کے ساتھ بی اس نے ایک سالہ مرغ، حلوہ اور انڈے کی زردی کو شد میں طلا کر دوا تیار کی اور فضل کو کما کہ وہ ایل دوا کو استعمال کرے۔

فضل نے دوا تو کھائی لیکن اس کے ساتھ اس نے پر بیز نہ کیا اور ترش اشیاء کا استعال جاری رکھا۔

دوسرے دن طبیب آیا اور فضل کے قارورہ دیکھنے کا تقاضا کیا، جیسے ہی اس کے سامنے اس کا قارورہ چیش کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جس آپ کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بد پر بیزی کی ہے۔ اور میرے کہنے پر آپ نے ترش اشیاء کا استعال ترک نہیں کیا۔

یہ دیکھ کر فضل کو یقین ہوگیا کہ وہ واقعی ایک بہترین طبیب ہے۔ اس نے اسے خلوت میں کہا کہ میں نے یہ سب کچھ آپ کی آزمائش کی غرض سے کیا تھا۔ اصل

#### صحت عطا فرمائی۔ (۱)

### الله ين كى ناراضكى موت كود شوار بنادين ب

ایک شخص پر وقت نزع طاری تھا اور احتفار کی گھڑی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر ہانے پنچے۔ اس شخص کو سکرات الموت گلی جوئی تھی گر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔

رسول کریم نے اے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس وقت مہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟

اس نے کہایار سول اللہ! مجھے دو ڈراؤنے فخص اپنے سامنے نظر آتے ہیں وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔ کہ اس جوان کی مال زندہ ہے؟

لوگوں نے بتایا کہ بی ہاں اس کی مال زخمہ ہے۔ فرمایا۔ اسے یمال لے آؤجب وہ آئی تو آپ نے فرمایا۔ معیفہ! کیا تم اپنے میٹے سے ناراض ہو۔ اور اگر ناراض ہو تو اسے معاف کردو۔

ضعیفہ نے کہا۔ رسول اللہ! واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے فرمان کے تحت اے معاف کر رہی ہوں۔

اس وقت جوان بے ہوش ہوگیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ نے اسے پھر صدا دی اور پوچھااس وقت تہس کیا د کھائی دیتا ہے؟

جوان نے کما یارسول اللہ! وہ ساہ چرے چلے گئے ہیں۔ اب مریان اور شفق چرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ پھر

ا فرشاد القلوب ديلي ص ١٢٠ ـ

ستلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر برص کے داغ نمودار ہوئے ہیں میں آپ سے ان کا علاج کرانا جاہتا ہوں۔

جاٹلین نے کہا۔ میں اس کا علاج کروں گا اور آپ چند ہی ونوں میں تندرست ہوجائیں گے۔ چنانچہ اس نے فضل کا علاج شروع کیا وہ اس مرض کے جتنے بھی علاج جانتا تھا۔ اس نے سب علاج کر ڈالے گر فضل کو کوئی اقاقہ نہ ہوا۔

طبیب انتائی پریشان ہوا کہ آخر بید مرض ختم ہونے میں کیوں نمیں آتا۔ اور فضل بھی فکر مند تھا کہ اتنا ہوا طبیب اس کے علاج کرنے میں کیوں ناکام وگیا۔

ایک دن فضل نے علاج کی ناکامی کا فکوہ کیا تو طبیب نے کما آپ پہلے اپنے والد کو راضی کریں جب تک وہ آپ ہوگ۔

و راضی کریں جب تک وہ آپ سے راضی شیں ہوتے میری دواکار گر نہیں ہوگ۔
فضل اپنے والد یکیٰ کے پاس گیا اور ان سے محافی ما تکی۔ والد نے خلوص دل سے اسے معافی کردیا۔ اور انہی دواؤں سے چند ہی دنوں میں فضل شفایاب ہوگیا۔

فضل نے طبیب سے دریافت کیا کہ آخر آپ کو کس نے بتایا تھا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں؟

طبیب نے کہاکہ میں نے ہر ممکن طریقہ سے آپ کا علاج کیا۔ گر کوئی ہی علاج کارگر نہ ہوا تو مجھے یقین ہوگیا کہ مدگان خدا میں سے کوئی مدہ آپ سے ناراض ہے۔ اور ادھر میں نے آپ کے دربار میں یہ مشاہدہ کیا کہ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نمیں لوٹا۔ ہی جھے یقین ہوگیا کہ باقی تمام لوگ آپ سے راضی ہیں شاید آپ کے والد ہی آپ سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے میری کوئی دوائی آپ پر شاید آپ کے والد ہی آپ سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے میری کوئی دوائی آپ پر اثر نمیں کررہی۔

اب جب کہ آپ نے والد کو راضی کرلیا تو اس وواؤل کی وجہ ہے اللہ نے آپ کو

### اس کی روح پرواز کر گئی۔ (۱)



دنیا میں نالائق اولاد بھی ہوتی آئی ہے ایک شخص کی نالا تنتی ملاحظہ فرمائیں۔
کتاب الکلام یجر الکلام کے مؤلف اپنی کتاب کے صغیہ ۵۹ پر تحریر کرتے ہیں کہ
ایک شخص علائے زنجان میں سے ایک عالم دین کے پاس آیا اور آکر کما کہ آپکا بھائی
والدہ کے نان و نفقہ کے لئے اس کی عدد شیس کرتا۔

اس عالم وین نے ایک شخص کو اس کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ اس کے ہمائی کو سر ذنش کر کے والدہ کے نان و نفقہ میں اے شریک کرے۔

وہ شخص کہنا ہے کہ میں اس شخص کے پاس عمیا اور اسے بیار سے سمجھایا کہ تم والدہ کے نان و نفقہ کے لئے اپنے بھائی کی مدو کرو۔

اس نے جواب دیا کہ مجھ پر والدہ کی کوئی ذمہ داری عائد سیس ہوتی۔ میں نے پوچھا۔ وہ کیوں؟

تواس نے کہا آج سے چند برس قبل سخت قط آیا اس وقت ہمارے والدین دونوں ذیرہ شے ہم دو بھا کیول نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہتے۔ چنانچہ والد کی خدمت میرے بھائی کے جصے پنانچہ والد کی خدمت میرے بھائی کے جصے میں آئی اور والدہ کی خدمت میرے بھائی کے حصے میں آئی۔ میری خوش نصیبی کہ والد جلد فوت ہو گئے۔ اور اس کی بدنصیبی کے مال زندہ ہے۔

اب معاہدہ کے تحت والدہ کی خدمت بھائی کے ذمہ ہے۔ میرا اس سے کوئی واسط نہیں ہے۔

المسائوار تعماوي

اس نالائق بیخ کی بیہ بات س کر میں ہنسا اور اسے کما کہ شرم کروتم نے آلیں میں مال شیں بائنا تھا۔ بلحہ والدین کی خدمت گزاری اپنے اپنے ذمہ لی تھی ابذا جب تک تمہاری والدہ زندہ ہے تم پر اس کا حق ہے۔ تم اس کی خدمت کرو اور نان و نفقہ کے لئے اپنے بھائی کا ہاتھ مثلا۔

# کافر والدین کا احرّام

کافی میں ذکریا بن اہر اہیم ہے روایت ہے وہ کہنا ہے۔ کہ میں پہلے نفر انی غد ہب ہے تعلق رکھنا تھا۔ مجھ پر اللہ کا فصل ہوا۔ میں مسلمان ہوگیا اور پجھ عرصہ بعد جج کے لئے کہ گیا اور وہاں میں نے امام صادق علیہ السلام کی ذیارت کا شرف حاصل کیا۔

میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلے نفر انی تھا اور بعد میں مسلمان ہوا آپ نے فرمایا۔ تو کس چیز ہے متاثر ہوکر مسلمان ہوا؟

یں نے ہتایا کہ یس قرآن مجید کی اس آیت سے متاثر ہوکر مسلمان ہوا۔ ماکنت تدری ماالکتاب و لاالایمان ولکن جعلفاہ نوراتھدی به من نشاء پینیمر! تو نہ جاتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور مایا اس کے ذریعہ ہم جے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔

آب نے فرمایا۔ بلا شبہ اللہ نے تم پر احمان کیا ہے بعد ازال آب نے تین مرتبہ فرمایا۔ (اللّهم اهده) خدایا اے راہ ایمان کی ہدایت فرما اور فرمایا۔ مجھ ے تنہیں جو پوچمنا ہو پوچھ لو۔۔

میں نے کما کہ میرے والدین اور خاندان نفر انی ہیں اور میری مال نابینا ہے۔ کیا میں ان کے ساتھ گزر مر کرسک ہوں؟ اور کیا ان کے مرتنوں میں کھانا کھا سکتا ہوں؟

Presented by www.ziaraat.com

نے زندگی میں پہلی بار ظهر ، عصر ، مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور اسی رات ان کی وفات ہوگئی۔ صبح میں نے انہیں عنسل دیا۔ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں وفن کیا۔

(1)

# على جماديا والدين كي خدمت؟

شیخ صدوق المالی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک محض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر جول اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے جماد کا برا اشتیاق ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کی راہ میں جماد کرو اگر جماد میں تم قتل ہوگئے تو تنہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور اللہ تنہیں بہترین جزا دے گا اور اگر تم جماد سے ذندہ سلامت اپنے وطن لوٹے تو اللہ تعالی تنہارے گناہ معاف کردے گا۔ اور تم اپنے گناہول سے اپنے وطن لوٹے قو اللہ تعالی تنہارے گناہ معاف کردے گا۔ اور تم اپنے گناہول سے یاک تھے۔

اس مخص نے عرض کی۔ یار سول اللہ! میرے والدین ضعیف ہیں اور وہ چاہتے میں کہ میں جماد کے جائے ان کے ساتھ رہوں۔

ر سول خداً نے فرمایا۔ فوالذینفسی بیدہ لانسهمابك یوماولیلته خیرمن جهاد سینته اس ذات برحق کی فتم جس کے قضہ میں میری جان ہے۔ والدین کے ساتھ ایک شب وروز کا انس ایک سالہ جماد ہے بہتر ہے۔ (۲)

# اطاعت والدين اور وسعت رزق

عیون اخبار الرضایس برنطی امام علی رضا سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل

ا۔ خار الاقوار نے ۱۹ می ۱۸ "۲۔ خار الاقوار نے ۱۹ می ۲۱ آپ نے پوچھا تو کیاوہ خزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟

میں نے عرض کی۔ نمیں وہ تواسے ہاتھ لگانا بھی پسند نمیں کرتے۔

آپ نے فرمایا۔ تم ان کے ماتھ رہ سکتے ہو۔ اور مجھے تھم دیا کہ آج کے بعد اپنی مال کے ماتھ شفقت سے پیش آنا اور جب وہ مر جائے تو تم خود ہی اس کی تجمیز و تدفین کرنا۔ اور منل میں مجھ سے دوبارہ طاقات سے پہلے کسی کو بید نہ بتانا کہ تم مجھ سے مل چکے ہو۔

جب میں نے منی میں امام سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ لوگ طفل کمتب کی طرح امام کے سامنے موجود ہیں اور الن سے سوال کر رہے ہیں۔

جب میں کوفہ آیا تو میں نے فرمان ا، م کے تحت اپنی مال سے حسن سلوک سے پیش آنے لگا اور ان کی زیادہ سے زیادہ فدمت کرنے لگا۔ اپنے ہاتھ سے انہیں نی ا کھلا تا اور ان کا لباس صاف کر تا اور ان کا سر دھویا کر تا تھا۔ یہ حسن سلوک دکی کر میری مال نے جھے کما۔ بیٹا جب تک تو ہمارے دین پر تھا تو اس وقت تو میری اتنی فدمت کس جذبہ کے تحت کر رہا ہے ؟ فدمت نہیں کر تا تھا اب تو میری اتنی فدمت کس جذبہ کے تحت کر رہا ہے ؟

میں نے کہا۔ ہمارے تیفیر کے خاندان میں سے ایک بزرگ نے ایبا کرنے کا تھم ہے۔

ميرى مال نے يو چھا۔ تو كيا وہ بھى نبى ہے؟

میں نے کہا۔ نہیں وہ نبی نہیں ہے اولاد پنیمبر میں سے ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وہ بزرگ رسول خداً کے جانشین ہیں۔

یہ سن کر میری مان نے کہا۔ بیٹا تہیں مبارک ہو تم نے اچھے دین کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے بھی اس دین کی تعلیم دو۔ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔

میں نے اپنی والدہ کو کلمئہ شمادت پڑھایا اور اسے نماز کی تعلیم وی۔ میری والدہ

میں ہے ایک محض نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے اس کی میت کو بنی امر ائیل کی راہ میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے خون کا اس نے مطالبہ کیا، امر ائیلی جناب موٹ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور درخواست کی کہ دہ قاتل کا پنہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ دہ ایک گائے ذہ کریں اور اس کے گوشت کا ایک گاڑا مقتول کے جمم کو لگائیں۔ وہ زندہ ہوکر اپنا قاتل خود ہتادے گا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اگر اسرائیلی کوئی می گائے لے کر ذک کرویتے تو ان کا مطلب بورا ہو سکتا تھالیکن وہ جتنی جزئیات میں واخل ہوتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔

امر ائیلیوں نے کما کہ گائے کیسی ہونی چاہے ؟

تو اللہ نے فرمایا۔ انتہا بقرة الافارص والابكر عوان بين ذلك. گائے نہ تو چھوٹی ہو اور نہ بی بری ہو در میائی عمر كی ہو۔

پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ بھلا گائے کس رنگ کی ہونی جاہے؟

الله کی طرف سے حضرت موک علیہ السلام نے فرمایا صفرا، فاقع لونھا تسر الناظرین۔ درد رنگ کی گائے ہوئی چاہئے جونہ تو سفیدی کی طرف ماکل ہو اور نہ ہی سیابی کی جانب ماکل ہو۔

انہوں نے حصرت موی علیہ السلام ہے التجاکی کہ اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائیں چونکہ اس طرح کی توبہت ک گائیں ہیں۔

اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ انھا بقرۃ لاذ لول تثیر الارض ولاتسقی الحرث مسلمۃ لاشیۃ فیھا۔ ایک گائے ہو زمن پہ ال نہ چلاتی ہو اور کمیتوں کو پائی نہ پلاتی ہو ۔ بے عیب گائے ہو اس میں اس کے اصلی رنگ کے علاوہ کوئی دوسر ارنگ نہ ہو۔

یہ قطعی بھم س کر اسرائیلی گائے کی حلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور مذکورہ صفات کی حامل گائے ایک نوجوان کے پاس موجود تھی۔

جب اوگوں نے اے گائے چنے کے لئے کما تو اس نے کما کہ میری گائے ک قیت یہ ہے کہ اس کی کھال کو تم سونے سے ہم دو گے۔

اسر ائیلی حضرت موی علیہ السلام کے پاس گئے اور مند مانکی قیمت کی شکایت گ۔
حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ
مطلوبہ صفات صرف ای جوان کی گائے میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس
جوان کو مند مانگی قیمت اواکی اور اس سے فریدلی۔

گائے کو ذم کیا گیا اور اس کی دم کو مقول کے جمم پر نگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور کما کہ چنجبر خدا مجھے میرے چھا زاد بھائی نے مختل کیا ہے۔ جن کے خلاف سے دعویٰ کر رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے بندی اسرائیل کو قاتل کا علم ہوا۔

ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام کے ایک پیروکار نے کہا کہ اس گائے کا بھی دلیب واقعہ ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا اس کا قصد کیا ہے؟

اس مخض نے بتایا کہ جس جوان کی یہ گائے تھی۔ وہ جوان اپنے والدین کا انتہائی فرماں بر دار تھا اور اپنے والد کی بے تحاشا عزت کیا کرتا تھا۔

ایک ون اس جوان نے کی جنس کا سودا کیا اور رقم اوا کرنے کے لئے اپنے والد کے پاس آیا چاہیاں والد کے تکیہ کے پنچ تھیں اور اس وقت اس کا والد سویا ہوا تھا۔ نوجوان نے باپ کو نیند سے ہیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور جنس کا سودا ختم کردیا۔ جب اس کا والد بیدار ہوا تو اس نے اسے تمام ماجرا کمد سنایا۔ باپ نے کما تم نے اچھا کیا اس معاملہ میں مجھے کچھ نفع ملنے کا امکان تھا۔ لہذا اس امکائی منافع کی جگہ میں مجھے ہے تھی جس کی اتنی زیادہ قیت حاصل ہوئی تھی۔ یہ گائے دیتا ہوں۔ اور یہ وہی گائے تھی جس کی اتنی زیادہ قیت حاصل ہوئی تھی۔

# الم صاحب الزمان (ج) كى والدك لئے سفارش

آقائے سید محمد موسوی خبنی المعروف ہندی ایک انتائی متدبان عالم شے۔ اور حرم امیر المؤمنین میں امامت کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ انہوں نے یہ روایت دیک باقر فرزند شیخ ھادی کاظمینی ہے گی، انہوں نے ایک تقد مخص سے روایت گی۔ وہ مخص جمام میں لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا، اس مخص کا یو ڈھا باپ تھا اور وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا تھا۔ حتی کہ وہ اپنی یو ڈھے باپ خدمت گزاری میں یائی تک بھی خود رکھتا تھا۔

پورا ہفتہ وہ ای طرح سے باپ کی خدمت جا لاتا تھا۔ گربدھ کی شب وہ باپ کی خدمت جا لاتا تھا۔ اور ساری رات وہال خدمت جا نہیں لاتا تھا۔ کیونکہ اس شب وہ مجد سہلہ جاتا تھا اور ساری رات وہال خداوند تعالیٰ کی عباوت کرتا تھا۔ لیکن ایک مدت بعد اس نے مجد سہلہ جانا ترک کردیا۔

میں نے اس سے اس کا سب ہو چھا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلسل چالیس شب تک برحر کی رات کو معجد سہلہ جایا کرتا تھا۔ اور چالیسویں شب مجھے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہوگئی۔ اور دن غروب ہونے والا تھا مجھے وہاں پہنچنے میں انچی خاصی دیر ہوئی اور چاند لکل آیا۔ جس کی وجہ سے پچھ نہ پچھ رات کی تاریخی کم ہوگئی اور میں اپنی دھن میں گئن ہوکر معجد سہلہ کی طرف چانا رہا ای اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک اعرائی شخص محوثرے پر سوار ہوکر میری جانب آرہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہونہ ہویہ ویہ راہزن عموثرے پر سوار ہوکر میری جانب آرہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہونہ ہویہ ویہ راہزن علی اب سے محروم کردے گا۔

وہ محص جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے بدوی زبان میں مجھ سے پوچھا۔ کمال جارے ہو؟

### الم ك ع محت كرتا ع ؟

عمار بن حبان كتاب كه يس نے الم صادق عليه السلام كى خدمت بيس عرض كى كه ميرابينا اساعيل مير ، ماتھ كھلائى كرتا ہے۔

آپ نے فرمایا۔ میں اے دوست رکھتا ہوں۔ اور اب میری مجت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیفیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی۔ ایک دن وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے جیے ہی اے دیکھا ہے صد خوش ہوئے۔ اور آپ نے اس کے لئے اپنی چادر پھادی اور خندہ پیشانی اور احرام کے ساتھ آپ اس سے چش آئے اور شفقت کی وجہ ہے آپ اس کے سامنے تعجم کرتے رہے۔ پچھ دیر بعد وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ اور انقاق ایبا ہوا کہ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی آپ کی خدمت میں آیا۔ لیکن رسول اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی آپ کی خدمت میں آیا۔ لیکن رسول کریم سے اے وہ شفقت و توجہ حاصل نہ ہو سکی۔ جو اس کی بھن کو حاصل ہوئی تھی۔ کریم سے اس عدم اسفاقت کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا۔ میم سے اس عدم النقات کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا۔ میں خواس کی بین کو حاصل بوئی تھی۔ میں نے اس عورت کا اس لئے زیادہ احترام کیا کہ وہ اپنے مال باپ کی زیادہ خدمت کیا میں خی تھی۔ (۲)

ا حار الاتواريّ ١٦ ص ٢١

المال ج م ص ۱۳۳۳

مال نے کما کہ میں جہیں اس شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ آدھے دن سے زیادہ دیر تم مدید میں نہ محمر و مے۔

اولیں روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آئے۔ اور اس وقت حضور کریم آئے بیت الشرف میں موجود نہ تنے انہوں نے وہاں دو ساعت قیام کیا اور پھر یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایکے جانے کے بعد حضور کریم آئے گر تشریف لائے۔ اور فرمایا یہ کس کا نور ہے جس سے ہمارا گھر روشن ہے۔

آپ کو منایا گیا کہ ایک شربان آیا تھا جس کا نام اولی تھا۔ آپ نے فرمایا۔ بلاشہ یہ نور اولیں یمال چھوڑ کر گیا ہے۔

رسول كريم اولي ك متعلق فرمايا كرتے ہے "ينوح روائح الجنة من قبل القرن واشوقاه اليك يااويس القرن" قران كى جانب سے جنت كى خوشبوكيں آتى جير۔ اے اولي قرنى ين تمارے ويداركا مشاق مول۔ (۱)

#### 

سید انن طاؤس اپنی کتاب مج الدعوات میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید الشھداء علیہ السلام نے فرمایا۔ ہم اپنے والد گرامی قدر علیہ السلام کے ساتھ تاریکی شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں معروف تھے۔

ای اثاء میں ہم نے ایک دلسوز آواز سی۔ کوئی مخص رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور دعا کے ساتھ وہ زارو قطار رو رہا تھا۔

ميرے والد عليه السلام نے فرمايا۔ حسمن ! تم نے محناہ گار كے ناله كو سنا جو بارگاہ

ا منتى الايال ج اص ١٩٦

یں نے کا۔ یں مجد سملہ جارہا ہوں۔ اس نے پوچھاکہ تسارے پاس کھانے ک کوئی چیز ہے ؟

یں نے جواب دیا نہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کما اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے کما کہ کچھ بھی میری جیب میں نہیں ہے۔

اس نے تھوڑے سخت لیج میں کما کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے اس کے کمنے کے مطابق اپناہاتھ جیب میں ڈالا تو اس میں کھے کشش موجود تھی۔ دراصل میں نے دان کے وقت کشش اپنے چوں کے لئے خریدی تھی۔ اور اس وقت میں اسے بھول چکا تھا۔ میں نے دہ کشش موار کے حوالے کی۔

اس وقت سوار نے مجھے تین مرتبہ کما (او صیك بالعود) بدوى عرفی ذبان میں "عود" بوڑھے باپ كو كما جاتا ہے تو ان كی گفتگو كا ترجمہ يہ بئنا تھا كہ میں تجھے بوڑھے باپ كی وصیت كرتا ہوں اس كے بعد اچا تک سوار ميرى نگاہوں ہے او مجمل ہوگيا۔

الب كی وصیت كرتا ہوں اس كے بعد اچا تک سوار ميرى نگاہوں ہے او مجمل ہوگيا۔

مجھے يقين ہوگيا كہ وہ امام صاحب الزمان تھے۔ اور میں سمجھ گيا كہ وہ ہر بدھ كی شب ميرے يہاں آنے پر راضی نہيں ہیں۔ اس كے جائے جھے والدكی خدمت كا

اوليس قرني اور والده كي اطاعت

انہوں نے علم دیا۔ ای لئے میں نے معجد سملہ جانا ترک کردیا ہے۔

حفرت اولیں قرنی اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنی والدہ کی کفالت کیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ انہوں نے والدہ سے اجازت طلب کی کہ اسے مدید طیبہ جانے کی اجازت وی جائے تاکہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار زیارت سے مشرف ہو سکیں۔

اصدیت میں فریاد کر رہا ہے اور افک ندامت سے وضو کر رہا ہے۔ جاؤ اسے تال ش کر کے میرے پاس لے آؤ۔

امام حسین فرماتے ہیں ہیں اس تاریک شب ہیں لوگوں کو ایک طرف بناتا ہوا اس تک جا پہنچا وہ شخص رکن اور مقام کے در میان آہ وزاری ہیں مصروف تھا۔ ہیں اس تک جا پہنچا وہ شخص رکن اور مقام کی فدمت ہیں لے آیا۔ وہ ایک خوصورت نوجوان تھا۔ حضرت علی نے یو چھا۔ تو کون ہے؟

اس نے جواب دیا میں عربوں میں سے ایک محض ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ تممارے پر سوز نالے کس لئے ہیں؟

اس نے کہا۔ مولا! آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے۔ گناہ کے یو جھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے۔ اور والد کی نافر،انی اور اس کی بددعا نے میری زندگ کی جیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور میری سلامتی و تندر سی مجھ سے چھین کی گئی ہے۔

آپ نے فرمایا۔ تم اپنا واقعہ میان کرو۔

اس جوان نے کہا۔ میر ابور هاباپ تھا جو مجھ پر بدا مربان تھا۔ لیکن میں دن رات برے اور بے جودہ کا موں میں لگا رہتا تھا۔ وہ بے چارہ بھے جتنی نصیحت کرتا تھا میں نے اے کبھی قبول نہیں کیا تھا بلحہ بعض او قات میں اپنے والد کو اذیت دیتا، اور اسے گالیاں دیتا تھا۔

جھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے۔ جس میں کھ رقم موجود ہے، میں وہ رقم لینے کے لئے صندوق کے قریب گیا۔ میرے والد نے مجھے روکا میں نے زورے اس کا بازو کھڑ کر اے جھٹکا اور زمین پر دھکا دیا۔ بوڑھا شخص تھا ہے چارہ زمین پر گرا۔ دوبارہ اٹھنے کی اس نے کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے نہ اٹھ سکا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور باہر چلا گیا۔

اس وقت میرے باپ نے کہا۔ میں خانہ کعبہ جاکر تنہیں بد دعا دول گا۔
پھر میرے باپ نے چند دن روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں پھر سامان سنر اکٹھا
کیا اور اونٹ پر سوار ہوکر مکہ چلا گیا اور خانہ کعبہ پہنچا۔ میں اس وقت موجود تھا میرے
والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بددعا دی۔

خداکی حتم میرے والد کی بدوعا ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلب ہوگئ۔ پھر اس جوان نے اپنی قمیض اٹھا کر ہمیں اپنا جسم دکھایا اس کے بدن کا ایک حصہ لکئ ک کی طرح ختک ہوچکا تھا اور حرکت کے قابل نہیں تھا۔ جوان نے کہا مولا! اس واقعہ کے بعد میں سخت پشیان ہوا اور کئی وفعہ اسے والد

جوان نے کہا مولا؛ اس واقعہ نے بعد میں محت پیمان ہوا اور کی وقعہ اپنے سے معافی مانگی لیکن اس نے مجھے معاف نہ کیا اور اینے گھر واپس چلا گیا۔

تین سال کا عرصہ ای طرح ہے گھر گیا میں والد سے مسلسل معافی مائکا رہائین وہ معاف کی عرصہ کے بعد وہ پھی نرم ہوا وہ معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر تین پرس کے طویل عرصہ کے بعد وہ پھی نرم ہوا میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کعبہ شریف پہنچ کر میرے لئے ای جگہ پر دعا کی رحم سے اس نے بد دعا کی تھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کردے۔

میرے والد نے میری ورخواست تبول کی میں والد کو اونٹ پر سوار کر کے اونٹ پر سوار ہوا۔ سفر کرتے ہوئے ہم وادی اراک میں پنچ۔ رات انتائی تاریک تنی اور ہم مجو سفر تنے۔ اچانک ایک پر ندہ اڑا اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میر اوالد اونٹ سے گرا۔ اس کا مرینچ دو پھر وں سے گرایا اور وہ و ہیں جال محق ہوگیا۔ میں نے والد کو اس جگہ وفن کیا۔ اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپ گنا ہوں کی معافی مائی رہا ہوں۔ نجانے جھے میرے گنا ہوں کی معافی ملے گیا نہیں؟ معافی مائی مائی مائی مائی مول۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ میں تماری مدو کے لئے پہنچ گیا ہوں۔ جناب

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تلقین فرمائی تھی۔ میں مجھے وہی دعا ہتوں گا اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا اس کی پریٹانی دور ہوگی اور اس کے ورد، مرض، فقر و تنگد تی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولائے کا نتات نے اس کے علاوہ بھی مولائے کا نتات نے اس دعا کی خصوصیات میان فرمائیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان سے زیادہ دعا کی خصوصیات من کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کی شب وہم اس دعا کو پڑھنا اور صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کا لکھا ہوا نسخ جوان کو دیا۔

دس ذی النج کو صبح وہ جوان جارے پاس آیا اور وہ کمل طور پر تندرست تھا اور جوان کنے لگا خدا کی قتم۔ اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ پروردگار کی قتم میری دعا متجاب ہوگئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا جھے نیند آگئی اور عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور آپ نے میرے بدن پر اسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور آپ نے میرے بدن پر باتھ کھیرا اور فرمایا۔ آحتفظ بالله العظیم فائل علی خیر خدائے بزرگوار کو یاد کرو تہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے میدار ہوا تو اپنے آپ کو صبح و سالم پایا۔ (۱) امیر المومنین علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم دی تھی وہ وہی وعائے مطلول ہے جو کہ مفاتح البخان میں درج ہے۔

#### 

امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص پیغیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

\_ حار الأوارج ٥ ص ٢٢٥

میرے والدین بہت یوڑھے ہو بچے ہیں۔ میر اوالد فوت ہوگیا۔ البتہ اس وقت میری
مال ذیرہ ہے۔ اور وہ اس وقت اتن یوڑھی ہو بھی ہے کہ وہ سخت غذا نہیں کھا سکتی۔
ای لئے میں غذا زم کر کے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوٹے چوں کی طرح کھلاتا ہوں۔
اور چوں کی طرح میں اسے کپڑے میں لپیٹ کر پگوڑے میں سلاتا ہوں اور پگوڑے
کو ہلاتا رہتا ہوں یماں تک کہ اسے نیند آجاتی ہے۔ اور اب وہ اتن یوڑھی ہوگئی ہے کہ
مجھے اس کی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی۔

اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جمعے ایبا پتان عطا کرے جس میں دودھ براک میں اپنے مال کو اپنے پتان سے لگا کر دودھ براکل۔

الله تعالى نے ميرى دعا قبول فرمائى اور ميرے پيتان ميں دورھ اتر آيا۔ پھر اس مخص نے اپنا پيتان د كھايا جے زور دينے سے دورھ مر آمد ہوتا تھا۔

یہ دکھے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا ہیں! تو نے کامیانی حاصل کی۔ تو نے خداوند عالم سے پاک دل ہو کر خالص نیت سے دعا ما تکی اور رب العزت نے تیری دعا تیول فرمائی۔ اس مخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہیں نے اپنے والدہ کے حقوق اوا کردیے ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں۔ تماری پیدائش کے وقت درد زہ سے مجور ہوکر تماری مال نے جو فریاد کی تھی۔ تم نے تو ابھی تک ایک فریاد کا حق میں ادا نہیں کیا۔ (۱)

جی ہاں ونیا میں ایس بھی بہت سی مائیں گزری ہیں۔ جو چے کی پیدائش کے بعد وفات پاگئیں۔ اور اپنے چے کا منہ تک دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ (۲)

ا متدرك الوساكل ج على ١٣١

المستدرك الوسائل ج اس ١٣١

# المرافي باب كا بهي حق اداكريس

انیس ماہ رمضان المبارک کی صبح کو ائن ملجم لعین نے مولائے کا کات امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک پر ضرب ماری لوگ آپ کو اتھا کر آپ کے گھر لے گئے اور گھر کے قریب کھڑے ہو کر ذارہ قطار رونے لگے۔

یہ س کر تمام لوگ گھروں کو چلے گئے گر اصبیٰ بن نبایۃ وہیں کھڑے رہے۔ اور زور نور سے روتے رہے۔ اس کے رونے کی آواز س کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا۔ اصبیٰ! تم نے میرے والد کا فرمان شیں سا؟

اصبغ نے کہا۔ مولا! سا ہے میں اپنے آقا و مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے صدیث سننا چاہتا ہوں۔

الم حسن مجتبی گر گئے اور امیر الموسین علیہ السلام کی خدمت میں اصبغ کی خواہش پیش کی مولائے کا نتات نے اجازت دی۔

اصبغ کتے ہیں کہ میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر زرد رنگ کا رومال بعد ها ہوا ہے مگر امیر المومنین کا چرہ مبارک اس رومال سے بھی زیادہ زرد تھا۔

آپ علیہ السلام نے فرملیا۔ تم نے میرا پیغام نہیں سا تھا؟ میں نے کما مولا! سا تھالیکن میں چاہتا تھا کہ آپ ہے کوئی مدیث سنو۔ آپ علیہ السلام نے فرملیا۔ اصنی ضرور مجھ سے مدیث سنو پھر تمہیں مجھ سے

مدیث سنی نصیب ند ہوگ۔ آپ نے فرمایا۔ اصبی بیسا کہ تم اس وقت میرے سربانے بیٹے ہو میں بھی ای طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربانے بیٹھا تھا۔

رسول کریم نے مجھے عظم دیا کہ علی ! مسجد میں جاؤ میرے منبر کی ایک سیر هی چھوڑ کر منبر پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو جمع کرکے میرا بیہ پیغام ساؤ کہ جو فخص اپنے والدین کو ترک کرے اور جو غلام اپنے آ قا کو چھوڑ کر کھاگ جائے اور جو فخص مزدور پر ظلم کرے اور اس کی اجرت اے نہ دے اس پر اللہ کی لائٹ ہے۔

میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر عمل کیا اور منبر سے
نیچ اٹرا تو مجد کے ایک کونے سے ایک مخص نے پکار کر کما علیٰ تم نے علم سا دیا
لیکن اس کی تم نے وضاحت نہیں گی۔

میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس فخض کو درخواست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کک پہنچائی اصنی کہتے ہیں استے میں مولا علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پڑ کر اپنے جانب کھینچا اور میری ایک انگل کو اپنے ہاتھ کے درمیان میں رکھا۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ای طرح سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے درمیان رکھا تھا اور میری انگلی کو اپنے ہاتھ کے درمیان رکھا تھا اور فرمایا تھا۔

يا على الاانى وانت ابواهذه الامته فمن عقنا فلعنة الله عليه الاانى وانت موليا هذه الامة فعلى من ابق عنا لغة الله الاانى دانت اجيراهنده الامة فمن ظلمنا اجرتنا فلغة الله عليه ثم قال آمين

"من اور تو امت کے باپ میں جس نے ماری نافرمانی کا۔ اس پر اللہ کی اعت

ہے۔ خبر دار میں اور تو اس امت کے آقا اور مولا میں جو ہم سے ہماگ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور خبر دار میں اور تو اس امت کے حر دور میں اور جو شخص ہماری اجرت ادانہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے " پھر فرمایا" آمین"۔ (1)

## چندروایات کا

عن الصادق قال أن رجلاً أن النبي فقال أوضى بارسول الله فقال لأشرك بالله وأن حرقت بالنّاروعذبت الاوقليك مطمئن بالايمان و والايك فأطعهما و برها حيسيس كان أوميتين وأن أمواك أن تخرج من أهلك ومالك فأفعل فأنّ ذلك من الايمان

" تغيير صافي سوره لقمان"

امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مخف جناب رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ یارسول اللہ اللہ اللہ عصر محصد کیجئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرملیا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا آگرچہ حمیس اس کے لئے آگ سے کیول نہ جلایا جائے اور عجمے تکلیفیں دی جائیں۔ گریہ کہ تمسارا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا اور ان سے نیکی کرنا خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں اور اور اللہ یا مردہ ہوں اور اگر والدین تجھے تھم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر سے جات تو ایسا ہی کرنا، یہ چیز ایمان کا حصہ ہے۔

عن ابى جعفر (ع) قال انّ العبدليكون بارألو البديه فى حياتهما ثم عوقان فلا يقضى عنهما الدّين ولا ستفر لهما ملكتسه الله عاقاً

"كمّاب العريف ص ٣٩"

ال حارالانوارج ٩ ص ١٣٣٧

امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض افراد مال باپ کی زندگی میں ان کے فرمال پر دار ہوتے ہیں۔ اور جب والدین کی وفات ہوجائے تو وہ ان کا قرض اوا نہیں کرتے۔ تو اللہ انہیں والدین کا نافرمان لکھ دیتا ہے۔

عن على ابن الحسين جاء اله جلى ابى النبيّ فقال يارسول اللّه مامن عمل القيخ الاقد عملة فهل لى من توبه فقال رسول الله "فهل من والديك احدجى قال ابى قال فاذهب فبرّه قال عملة فهل أن قلما ولى قال رسول الله "لوكانت امه.

"متندرك الوسال كمّاب الكاح"

امام علی ذین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہولہ اور عرض کی بارسول اللہ! ونیا کا کوئی ایبابرا عمل شیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ کیا میرے لئے بھی توبہ کی کوئی عنجائش ہے؟

آپ نے فرمایا۔ کیا تممارے والدین یس سے کوئی زندہ ہے؟
اس نے کما۔ میراباپ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جاو اور
اس سے نیکی کرو۔ جب وہ پشت پھیر کر چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا آگر اس کی مال زندہ ہوتی تو اس کے گناہ جلد معاف ہوجائے۔

ابى جعفر قال ان نظرابى رجل ومعه ابنه يمشى و الدبن متكى على ذراع الاب قال فما كلمه ابى ققاله حتى فارق الدنيا.

"وسائل الشيعه كتاب النكاح"

المام محمد باقر عليه السلام سے روايت ب كه ميرے والد المام ذين العلدين عليه

#### بابينجم

### صلہ رحمی

### الم صادق اور منصور دوانقی

علامہ مجلس الانوار میں یونس بن الی یعفور کی ذبانی امام جعفر صادق علیہ السلام سے
روایت کی۔ آپ نے فرمایا۔ جب ابراجیم بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ باخرا میں شہید ہوئے
تو منصور دوانتی نے ہم سب کو کوفہ طلب کیا اور کسی کو بھی مدینہ رہنے کی اجازت نہ
دی۔ ہم ایک ماہ کوفہ میں قید رہ دن رات اپنے قتل ہونے کا انتظار کرتے تھے۔
ایک دن اس کا وزیر رہع حاجب ہمارے پاس آیا اور کما کہ سادات و علویین کمال
جیں ؟

تم میں سے ایک وانا فخض منصور کے پاس جائے۔ چنانچہ میں (امام صاوق علیہ السلام) اور حسن بن زید اس کے دربار میں گئے۔

جھے دیکھتے ہی منصور نے کہا۔ ان میں سے غیب جاننے کا دعویٰ تو کرتا ہے؟
میں نے کہا۔ "لا یعلم الفیب الاهو" اللہ کے علاوہ کوئی غیب نمیں جانا۔
اس نے کہا۔ تہمارے لئے دور دراز سے خراج لایا جاتا ہے؟
میں نے کہا۔ تہمیں خراج آپ کے لئے ہی لایا جاتا ہے۔
منصور نے کہا۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا؟
میں نے کہا۔ نہیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تہمارے مکانات گراد یے

السلام نے ایک مخص کو دیکھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی چل رہا تھا اور بیٹے نے باپ کے ہاتھ پر تکید ہوئے کہ اس سے کے ہاتھ پر تکید کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر والد علیہ السلام استے رنجیدہ ہوئے کہ اس سے پوری زندگی بھی بات نہ کی۔

عن النبي قال أنّ موسى بن عمر أن قال يارب أبن صديقي فلأن شهيد قال تعالى في النّار قال اليس قد وعدت الشهداء الجنّة قال بلي ولكن كان مصرا على حقوق الوالدين وأنالا أقبل مع الحقوق عملاً.

"لباب الالباب قطب راوندي"

پینیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حفرت موئ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ خدایا میرا فلال شمید دوست کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ دوزخ میں ہے۔

موی " نے عرض کی پروردگار! کیا تو نے شداء سے جنت کا وعدہ سیں فرمایا؟
اللہ تعالی نے فرمایا۔ ہاں میں نے شمداء سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مگر وہ مال باپ
کی نافرمانی پر اصرار کرتا تھا۔ اور میں حقوق والدین کی موجودگی میں، میں کوئی عمل
قبول سیں کرتا۔

قال على بن موسى الرضاً امايكره احدكم ان ينفى عن ابيه وامه الذين ولداد قالوابلى قال فليجهد ان لاينفى عن ابويه اللذين هما افضل من ابوى نفسه.

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہیہ بات تمبارے لئے ناگوار نہ ہوگی کہ تمبارے والدین تمبارے لئے ہیہ کہیں کہ بیہ ہماری اولاد نہیں ہے؟

مبارے والدین تمبارے لئے ہیہ کہیں کہ بیہ ہماری اولاد نہیں ہے؟

مباری ہی ہاں ہی بات ہمارے وہ والدین (محمد و علی) جو تمبارے جسمانی والدین سے افضل ہیں کہیں وہ تمباری روحانی فرزعری کا انکار نہ کردیں۔

ہوں کے اور ندا کریں مے بارالہا! جس نے ہمیں جوڑا تو اس پر رحت فرما اور جس نے ہمیں جوڑا تو اس پر رحت فرما اور جس نے ہمیں قطع کیا تو اس سے اپنے رحت قطع فرما۔

منصور نے کہا۔ نہیں یہ حدیث میرا مقصود نہ تھی۔

میں نے کہا۔ میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ فرماتا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہیں رحمٰن ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کے نام کو بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ جو بھی صلہ رحمی کرے گا، میں بھی اس سے اپنے رحمت کا تعلق قائم کروں گا اور جو کوئی قطع رحمی کرے گا میں اس سے اپنے رحمت قطع کرلوں گا۔ منصور نے کہا۔ شیس یہ حدیث بھی میرا مقصود شیس ہے۔

میں نے کہا۔ میرے والد نے اپنے آباء کی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی فراموش کردی جائے (یعنی اس کی عمر لمبی ہو) اور اس کے بدن کو سلامتی نصیب ہواہے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

منصور نے کہا۔ میں یہ حدیث اس وقت آپ سے سننا نمیں چاہتا تھا۔

میں نے کہا۔ میرے والد ماجد نے اپنے آبائے طاہرین کی مند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مخص صلہ رحی کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت آیا اور ملک الموت اس کے مربانے پنچا۔ اس کے پڑوس میں قطع رحمی کرنے والا مخص رہنا تھا۔ پروردگار عالم نے ملک الموت کو تھم دیا کہ قاطع رحمی کرنے والا مخص رہنا تھا۔ پروردگار عالم نے ملک الموت کو تھم دیا کہ قاطع رحم کی کمتی عمر باتی ہے؟

جائیں اور تہمارے پانی دینے والے چشمول اور کنوول کو ختم کرادوں اور تہمارے تمام باغات کو اجاز دول اور "شراہ" کی طرف حمیس جلاوطن کردول \_ (۱)

اور کسی بھی عراقی و تجازی کو تم سے ملنے نہ دول۔ کیونکہ تماری ملاقات فتنہ و فساد کا موجب ہے۔

میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان پیغیر کو سلطنت دنیا عطا فرمائی تو انہوں نے مشکر کیا۔ اور ایوب کو مصائب میں جتلا کیا انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یوسف کے محائب کو ان پر ستم کیا۔ انہوں نے معاف کرویا اور تمہارا بھی ای خاندان سے تعلق ہے۔

یہ س کر منصور نے تعبم کیا اور کما ال بات کو دوبارہ میان کرو۔

اور جب بین نے ان کلمات کو دہر یا تو منصور نے کہا۔ جس قوم کا رہبر و ر : ما آپ جیسا ہو وہ قوم واقعی خوش خت ہے۔ بین نے آپ کو معاف کیا اور آپ کی و بہ الل بھر ہ کو بھی معاف کیا۔ اور بین چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صلہ رحم کی وہ حدیث سائمیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔

بیں نے کہا۔ میرے بزرگول نے اس حدیث کو میرے دادا امیر المؤمنین سے نقل کیا اور انہوں نے پینجبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صلہ رحی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمریں طویل ہوتی ہیں۔ رزق ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر چہ صلہ رحی کرنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو۔

منصور نے کیا نہیں میں ایک اور حدیث سنزا جا بتا تھا۔

میں نے کہا۔ میرے آباء نے پیغیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن ارحام عرش سے معلق

ا۔ شراہ مغان کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے

پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ وہ فرشتہ تھا۔ بعد ازال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اپنا فدیہ اور خون بہا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کی جانب رخ کرے فرمایا۔ اپنا فدیہ اور خون بہا اور اینے بھتے عقیل کا فدیہ ادا کرو۔

عباس نے کما۔ یا رسول اللہ! میں تو مسلمان ہوچکا تھا مکہ والے مجھے اپنے ساتھ جبراً لائے تھے۔

پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تمہارے اسلام سے حوفی واقف ہے اگر اس میں حقیقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کا بدلہ دے گا۔ مگر تم نے ظاہری طور پر ہمارے خلاف چڑھائی کی اور تم نے خدا کو اپنا مخالف ہمایا۔

پھر آپ نے دوسری مرجہ فرمایا کہ تم اپنا اور اپنے بھتے عقیل کا فدیہ ادا کرو، اس جگ میں سلمانوں نے مالِ نغیمت کے طور پر عباس سے چالیس اوقیہ سونا حاصل کیا تھا۔ (1)

عباس نے کہا۔ آپ اس چالیس اوقیہ کو ہمارا فدیہ قرار دیں۔ پنیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس! بیا نامکن ہے وہ تو مال غنیمت تھا جو اللہ نے ہمارے لئے مباح فرمایا ہے۔ تہیس اینا اور عقبل دونوں کا فدیہ دینا ہوگا۔

عباس نے کہا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس اس دولت کو تم کیوں فراموش کر

رہے ہو جو تم نے روانہ ہوتے وقت اپنے میوی ام الفضل کے حوالہ کی تھی اور کہا تھا

کہ اگر میں مارا جاؤں تو اے تقسیم کرلینا۔

ا۔ اوقد جالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم افھارہ چؤل کے دام ہوتا ہے

خدا وند عالم نے فرملیا۔ قاطع رحم کی زندگی کے تمیں سال اس کو دے دو۔ اور قاطع رحم کی روح قبض کرلو۔

منصور نے کہا۔ میرا مقصود سے صدیث بھی نہ تھی۔

میں نے کہا۔ میرے آباء نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرملیا۔ ایک بادشاہ کی عمر تین سال باقی رہتی تھی۔ اس نے رشتہ واروں سے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو تین سال کے جائے تیس سال میں بدل ویئے۔

منصور نے کہا۔ میں بھی کی حدیث سننے کا مشاق تھا۔ خدا کی قتم میں آپ ہے صلہ رحی کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے کہا آپ کو کون کی زمین پیند ہے؟
میں نے کہا۔ جمیں مدینہ کی سرزمین ہی سب سے زیادہ پیاری ہے۔
اس نے جمیں مدینہ روانہ کیا اور ایول اللہ تعالی نے جمیں مصائب سے نجات دی۔

يغير اسلام كي صله رحي

جنگ بدر بیں او بھر انصاری نے عباس بن عبدالمطلب اور عقیل بن ابوطالب کو گر فقار کر کے حضور کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی گر فقاری میں کسی نے مہماری مدو کی تھی؟

ادوبر انصاری نے کہا۔ جی ہال ایک سفید لباس والے شخص نے ان کی گر فاری میں میری مدوکی تھی۔

ا شجروطولی ج ۲ ص ۱۹۶

# اعال بدگان امام كے سامنے پیش ہوتے ہیں اور

واؤدر قی کہتے ہیں کہ بی امام صادق علیہ السلام کی خدمت بی حاضر ہوا۔
امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا۔ واؤو! تمارے عمل جعرات کی دن میرے سامنے
پیس کے گئے۔ ہیں نے تمہاری صلہ رحمی کو ملاحظہ کیا جو تو نے اپنے فلاں بچا ذاہ کے
ساتھ کی تھی۔ ہیں تمہارے اس عمل سے خوش ہوا۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ تیزی
یہ صلہ رحمی اس کی جلد موت کا سبب نے گی۔

داؤد رقی بیان کرتا ہے کہ میرا ایک چپا زاد انتائی بدسیرت اور خاندان نبوت کا دشن تھا۔ میں نے اس کے متعلق ساکہ وہ سخت متعلد سی کا شکار ہے۔ اس لئے مکہ جانے سے بہلے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ (۱)

میسرد (راوی حدیث) امام باقریا امام صادق میں ہے کسی امام کے حوالہ سے میان کرتا ہے کہ وجھے انہوں نے فرمایا۔ میرا گمان ہے تم اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک روار کھتے ہو۔

میں نے کہا۔ بی ہاں یہ تو میری جین سے عادت ربی ہے۔ جب میں چہ تھا اور بازار میں جار دوری ملا کرتی تھی تو بازار میں جاکر مزدوری کیا کرتا تھا تو اس وقت مجھے دو درہم مزدوری ملا کرتی تھی تو میں ایک درہم اپنے خالہ کو دیتا تھا اور ایک درہم اپنے پھو پھی کو دیا کرتا تھا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ خداکی قتم! رشتہ داروں سے حسن سلوک کی وجہ سے دو مرتبہ اللہ نے تمہاری موت کو تم سے دور کیا ہے۔ (۲)

عباس نے کہا۔ آپ مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں سے بھیک نگنا پھروں۔

الله تعالى نے ان لوگوں کے لئے یہ آیت مجیدہ نازل فرمائی "یاایها النبی قل عن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم "۔

"اے نی ان لوگوں ہے کہ دو۔ جو تمہارے پاس قید ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر و خولی ملاحظہ کی تو ہے تمہیں اس فدیہ ہے بہتر عطا کرے گا جو تم ہے لیا گیا ہے۔ اور تمہیں حش دے گا اور اللہ تو حضے والا مربان ہے"۔

بعد ازال رسول خدا نے عباس کے متعلق تھم دیا کہ اسے بھی دوسرے اسیران قریش کے ساتھ قید کردیا جائے۔ جیسے ہی رات گزری تمام مجاہدین اسلام سوگئے اور بعض مجاہدین جو کہ جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا حضور اکرم کو نیند نہیں آرہی۔ اور بے چین ہوکر بھی دائیں اور بھی بائیں کردئیں بدل رہے ہیں۔

لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ جنگ سے تھے ماندے واپس آئے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرطیا۔ "کیف انام واستقروانا اسمع اینن عمی العباس فی الحبل و نشیجه" میں کیو تکر نیند کر سکتا ہوں جبکہ میں اپتے پچا عمی العباس کے گریہ و تالہ کی صداس رہا ہوں۔

مسلمان عباس کے پاس گئے۔ اور اس کی رسیاں کھول دیں اور اسے بتایا کہ تہمارے گریہ و نالہ کی وجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہیں۔ عباس کی آہیں جیسے ہی خاموش ہوئی رسول خدا کو نیند آگئے۔ (۱)

ا۔ شجرو طوئی ج اص ۸۲

ا حار الاثوارج ١١ص ٢٩

### رشة دارول سے مت جرو

الكافى من صفوان جمال سے روایت ہے كہ امام صادق اور عبداللہ بن حسن ميں ايك مرتبہ جھر اللہ بوال يمال تك كہ لوگ جمع ہو گئے اور دونوں بزرگ اپنے اپنے گروں كو يلے گئے۔

جب میں صبح کے وقت کام کے لئے گھر ہے باہر نکلا تو میں نے دیکھا امام صادق علیہ السلام عبداللہ بن حسن کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کنیز سے کہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن حسن کو باہر بھیجو۔

عبدالله بن حن جیے بی باہر لکلا تو اس نے پوچھاکہ اتن صبح مورے آپ نے آنے کی زحت کیے فرمائی؟

الم عليه السلام نے قربالیا۔ رات میں نے قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ علادت کی "الذّین یصلون ما امر اللّٰہ به ان یوصل و یخافون سوء الحساب"۔

"وہ لوگ اے ملاتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے تھم دیا ب اور روز حماب کی سختی سے ڈرتے ہیں"

یہ آے پڑھ کر میں ساری رات ہے چین رہا۔ ای لئے صبح سویے تسارے پاس آگیا۔

عبداللہ بن حسن نے کما۔ آپ سے کتے ہیں اور ہیں بھی یہ آیت بھول چکا تھا۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور رونے گئے۔ اس واقعہ کی تشر سے کرتے ہوئے علامہ مجلس بھار الانوار کی سولہویں جلد کے صفحہ سے سر رقم طراز ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف ہے در حقیقت عبداللہ بن حسن کو یاد دہانی کرانا مقصود مقی۔ امام صادق علیہ السلام عبداللہ بن حسن ہے قطع رحی پہند نہیں کرتے تھے۔

بعد الم عالی مقام اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ عبداللہ اپنے بیٹے کے لئے معدد میں الم می مخالفت ہو وہ شرک کی معدد میں داخل ہوتا ہے۔ اس لئے الم علیہ السلام کی شفقت کا تقاضا تھا کہ انہیں اس علد القدام سے باذر کھا جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لمام عالی مقام آیت مجیدہ سے کھی عافل نہ تھے الیا ہر گز نہیں ہے کہ انہیں تلاوت کے دوران عم خدایاد آیا ہو۔

اس عمل سے امام علیہ السلام کا مقصد بی تھا کہ عبداللہ بن حسن کو عقومت البی سے خبر دار کیا جائے اور اسے امام زمانہ کی مخالفت اور قطع رحمی سے چایا جائے۔



علامه کلینی الکافی میں رقم طراز بیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا اور عرض کی۔ مولا! میرے چچا کی اولاد نے جھ پر زندگ تک کردی ہے۔ اور مجھے اتنا مجبور کردیا ہے کہ اب میں صرف ایک کرے میں رہنے پر مجبور ہوگیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حاکم کے پاس جاکر ان کی شکایت کروں اور ان سے ابنا حق وصول کروں ؟

آب نے فرمایا۔ صبر سے کام لو عنقریب اللہ تعالی تہیں اس مشقت سے رہائی ولائے گا۔ اس چند ون گزرے کہ اسلام کی وبا پھیل گئی اور میرے بھا زاد بھائیوں میں سے کوئی بھی ذندہ باتی نہ چا اور سب کے سب ہلاک ہوگئے۔

چند دنوں بعد وہ شخص خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ تمہارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے؟

اس نے کما۔ وہ سب کے سب مر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ان کی موت

الذين لعنهم الله فاصعهم و اعلى البصارهم"
"قريب ہے كہ تم حاكم بن جاؤزين من فساد كرواور قطع رحى كروء ايسے لوگول پر الله
في العنت كي اور انہيں بير و منايا اور ان كي آنكھول كو اندها كرديا"

"الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ماامرالله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدر"
"وه لوگ جو پچان ك بعد الله نك عمد كو توژت بين اور جمي الله نے طائح كا تحم ديا الله على مور زمين مين فياد كرتے بين اين كے لئے لعنت ہے اور الني اسے قطع كرتے بين اور زمين مين فياد كرتے بين الني كے لئے لعنت ہے اور الني اللہ كے لئے (دوز في كا) بُرا گھر ہے"

"الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ماامر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون"

"جو بٹاق کے بعد خدا کے عبد کو توڑتے ہیں اور جے اللہ نے ملانے کا تھم دیا اے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں"۔

# کا صلح رحی کا زندگی ہے براہ راست واسط

شعیب عقر قوتی، امام کاظم علیہ السلام کے معتد ساتھیوں ہیں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایام جج تھے۔ اور ہم جج کے لئے گئے ہوئی تھے ایک دن امام مویٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے فرمایا۔ شعیب! کل تم سے ایک شخص ملا قات کرے گا جس کا تعلق مراکش کے علاقہ سے ہوگا۔ اور جھے سے وہ میرے متعلق دریافت کرے گا تو تم اسے جواب میں کرا۔ فداکی قتم مویٰ بن جعفر امام ہیں اور امام صادق علیہ السلام نے ان کی امامت پر نعی فرمائی ہے۔ اور اگر وہ تم سے طلال و حرام کے مسائل دریافت کرے تو میری طرف سے اسے جواب دینا۔

ای لئے واقع ہوئی کہ انہوں نے تھے سے قطع رحمی کی تھی۔ اور کیا تم یہ پند نہیں کرتے چاہے وہ تم پر ظلم کریں چر بھی زندہ رہیں؟
اس نے کہا۔ جی ہاں میں ان کی موت پر خوش نہیں ہوں۔ (۱)

# 

الکافی میں ابو حمزہ کی زبانی حصرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ میرے والد نے اپنے والد الم زین العلبدین علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا۔ بیٹا پانچ فتم کے لوگوں کو دوست نہ منانا ان کے ساتھ انس و الفت کے روابط نہ رکھنا اور انہیں بھی اینارفیق سنر نہ منانا۔

میں نے دریافت کیا وہ کون لوگ ہیں؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ (۱) جموئے کو دوست نہ منابا۔ کیونکہ جمونا آدی مراب کی طرح ہے جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے لیکن جب پیاما اس کے قریب جائے تو اسے گرم ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ (۲) فاس کو دوست نہ بنانا وہ کچھ ایک لقمہ یا لقمہ یا لقمہ سے بھی کم قیمت پر فروخت کردے گا (نج البلاغ میں ہے کہ وہ خجے ایک کوڑی کے بدلہ فروخت کردے گا)۔ (۳) ظیل کو دوست نہ بنانا کیونکہ جب کجھے ایک کوڑی کے بدلہ فروخت کردے گا)۔ (۳) ظیل کو دوست نہ بنانا کیونکہ جب کجھے اس کے مال کی شدید ضرورت ہوگی تو وہ تجھے محروم رکھے گا۔ (۳) احمق کو دوست نہ بنانا کیونکہ وہ تجھے فاکدہ پنچانا چاہے گا اور اپنے جماقت کی وجہ سے تہمیں نقصان پنچائے گا (نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے)۔ (۵) قطع رحمی کرنے والے کو دوست نہ بنانا۔ میں نے قرآن مجید کی تین آیات میں اسے ملعون پایا ہے۔ فاللہ سیتم ان تولیتم کی تین آیات میں ان تولیتم ان تولیتم ان تولیتم کی تین آیات میں ان تولیتم کی تین آیات میں ان تولیت کی تولیتم کی تولیتم کی تھی تولیتم کی تولیتم ک

ا - حار الاتوارج ١٦ص ٢٩

میں نے عرض کی مولا! میں آپ پر قربان جاول اس مغربی شخص کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وہ بلند قامت اور درشت خدوخال کا مالک ہے اس کا عام يعقوب ہے۔ اور جب تماری اس سے ملاقات ہو توبالکل نہ گجر انا اور تم سے وہ جو چیز بھی پو سھے اس کا جواب دینا اور آگر وہ میرے پاس آنا جاہے تواسے میرے پاس لے آنا۔ شعیب کتا ہے۔ خداکی قتم دوسرے دن میں مصروف طواف تھا کہ ایک کیم سیم مخف نے میری طرف رخ کیا اور کہا میں جھے سے تیرے آقا و مولا کے متعلق

> میں نے کما۔ آپ میرے کس آقاو مولا کی بات بوچمنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا۔ میں موٹ بن جعفر کے متعلق یو چھنا جا ہتا ہوں۔

يوجمنا حابتا بول

س نے بوچھا۔ تہارا نام کیا ہے اور کمال کے رہنے والے ہو اور تم نے مجھے کیے

اس نے کہا۔ میرا نام یعقوب ہے اور میں مغرب کا رہے والا ہول اور مجھے عالم خواب مین ایک محض نے محم دیا تھا کہ شعیب سے ملاقات کرو اور جو کچھ یو چھنا ہو اس سے بوچھو۔ اور جب میں میدار ہوا تو میں نے جہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ اور آخر كارحميس وهونذ تكالا

میں نے کہا۔ آپ یمال کچے دیر اعطار کریں تاکہ میں طواف مکمل کراول پھر آپ ے گفتگو کروں گا۔ طواف ممل کرنے کے بعد میں نے اس سے ملائت کی اور اس سے مُفتكو مولى تووه مخض مجمع دانا لور عاقل نظر آيال سن امام موى كاظم عليه السلام س ملاقات كى خوابش كا اظمار كياريس اے امام عليه السلام كى خدمت ميس لے آيا۔

الم عليه السلام نے اسے ديكھ كر فرمليا۔ تو كل سرزين مكه مي وارو جوا اور فلال مقام پر تمهارے اور تمهارے محالی کے درمیان جھڑا ہوا اور تم نے ایک دوسرے کو

گالیاں ویں۔ یاد رکھویہ جارا کروار شیں ہے۔ میرے آباء واجداد اور میرا دین اس چیز کا مخالف ہے اور حارا دین ہمیں ایا کرنے کی ہر گز اجازت شیں دیا۔ خدا سے ڈرو اور یر ہیر گاری اختیار کرو۔ اور عنقریب موت تمارے اور تمارے بھائی کے درمیان جدائی ڈال دے گی۔ اور تمارا کھائی اس معر میں مرجائے گا۔ اور اے وطن کا مند دیکھنا نمیب نہ ہوگا۔ تم نے چوککہ قطع رحی کی ہے ای لئے اللہ نے تماری عمر قطع کردی

اس شخص نے یو چھا۔ مولا! تو میں کب مرول گا؟

الم عليه السلام نے فرمایا۔ تہيں بھی موت آنے بی والی تھی کہ تم نے فلال منول پر این پھو پھی سے مربانی کی اور صلہ رحمی کی۔ اس لئے تہاری عمر میں ہیں سال كالضافيه كرديا كياب

شعیب عقر قوقی میان کرتے میں کہ ایک سال بعد مکہ کے راستے میں میری یقوب سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پکھلے سال کی سر گزشت دریافت کی تو اس نے متایا کہ بچھلے سال میرا بھائی وطن چنچنے سے پہلے ہی مرگیا تھا اور رائے میں میں نے اے وقن کیا تھا۔ (۱)

## على رشة دارول كو طنے سے جذبات محبت كو تحريك ملى سے

امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں۔ جب میں بارون الرشید کی مجلس میں وارد ہوا تو میں نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور کما مویٰ! دنیا میں ایک نی صورت حال نے جنم لیا ہے۔ ایک ملک میں دو خلیفہ بیک وقت رہتے ہیں اور عوام دونوں کو خراج دیے ہیں۔

ا ختی الامال ج ۲می ۱۳۸

کا ظلم و ستم روا ندر کھو گے۔

اس نے پوچھا کہ آپ یہ ہتاکیں کہ جارے دادا عباس اور تمارے دادا ابوطالب دونوں کھائی ہے۔ اور دونوں کا باپ عبدالمطلب تھا۔ حمیس ہم پر کونی فضلیت حاصل ہے؟

من نے کیا۔ یہ درست ہے ہم سب کا دادا ایک تھا۔ لیکن ہمیں پیغیر خدا ہے خصوصی قرمت ماصل ہے اور دہ تہیں حاصل نہیں ہے۔ جناب رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ اور ہمارے دادا جناب ابوطالب ایک دوسرے کے سکے کھائی تھے۔ جب کہ عباس دوسری مال ہے تھے۔

ہارون الرشید نے پھر بوجھا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ متہیں اولاد رسول کیوں کہتے ہیں۔ جب کہ تم رسول مور ہو۔ میں کہتے ہیں۔ جب کہ تم رسول خداکی اولاد نہیں ہو۔ حضرت علی کی اولاد ہو۔ میں کی حساری دادی رسالت مآب کی دختر تھیں لیکن سلسائد نسب تو باپ سے چلا کرتا ہوں سے نہیں چلاا۔

میں نے کما۔ بادشاہ! مجھے یہ متاہ اگر بیغیر طدا زندہ ہوتے اور وہ تم سے تہماری الرک کارشتہ طلب کرتے تو متاہ تم ان کورشتہ دیتے یاند دیتے ؟

بادون نے کما۔ یہ رشتہ میرے لئے باعث افتار ہوتا۔

یہ س کر میں نے کا۔ بادشاہ! میں ہمارا اور تممارا فرق ہے۔ تم حبیب خدا کو اپنی لاکی کا رشتہ دے کتے ہو اور رسول خدا جھ سے میری بیشی کا رشتہ طلب سیس کر سے اور میں انہیں رشتہ نہیں دے سکا۔ کیونکہ میری بیٹیاں حضور اکرم کی نواسیاں بیں۔

یہ س کر ہارون نے کما۔ آپ نے بہت اچھا استدلال کیا ہے۔ (۱)

मान कर विदेश हुन के अपने मान

یں نے کہا۔ رصلت پینمبر کے بعد سے لوگ مسلسل ہمارے خلاف دروغ گوئی کرتے آئے ہیں اور پہلی مرتبہ ایبا نہیں ہوا۔ خلیفہ کو اصل حالات کا خوفی علم ہے۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ہمارے دشمنوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اور اگر تم مجھے امید ہے کہ خلیفہ ہمارے دشمنوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اور اگر تم مجھے امیادت دو تو میں پینمبر خداکی تہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔

ہارون الرشید نے کما۔ ہال میری طرف سے تمیس اجازت ہے۔

میں نے کما۔ میرے آبائ طاہرین نے پیغیر خدا سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا۔ ان الرحم امست الرحم تحرکت واضطربت جب دو رشتہ دار ایک دوسرے سے طح ہیں تو محبت کے جذبات واحباسات متحرک ہوتے ہیں۔

تم میرے رشتہ دار ہو آؤ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور دیکھیں کہ ہماری محبت کے جذبات بھی براھیختہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ (۱)

یہ سن کر ہارون الرشید میرے پاس آیا۔ اور ہم نے ایک دوسرے کو کافی دیر تک گلے لگائے رکھا۔ ہارون نے کہا۔ آپ مت گھبر ائیں اور جب میں نے اس کے چرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں ہے آسوؤں کی لڑیاں روال تھیں۔

ہارون الرشد کہنے لگا۔ موئ! آپ نے بالکل درست کما ہے اور پینیبر خدانے بھی بالکل جا فرمایا ہے۔ جب میں نے تہیں گلے لگایا تو میری رگوں اور شریانوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا اور بے ساختہ میرے آنو بھنے لگے۔

اگر تم اجازت دو تو میں تم ہے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سوال مدت دراز سے میرے دل میں کھٹک رہا ہے۔ لیکن شرط سے کہ تم جواب میں تقیہ ہے کام ندلوگے۔

میں نے کمامیں ضرور جواب دول گالیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کسی طرح

ا۔ منتی الامال ج ۲ می ۱۳۸

على قاطع رم كويه سزا بهى ال عق ب

ہارون الرشید کے چورہ میٹے تھے۔ اس نے اپنے ولی عمدی کے لئے ان میں سے تین بیٹوں کا انتخاب کیا۔ اور اپنے تمام عمال کو مکہ طلب کیا اور اپنے تینوں بیٹوں امین، مامون اور مؤ تمن کو بالتر تیب اپنا ولی عمد نامز د کیا۔

امین کی مال زیده مخی اور اس کا اتالیق جعفر بن محمد بن اشفث تھا اور وہ ساتویں امام کا عقیدت مند تھا۔

مامون کا اتالیق کی بن خالد برکی تھا۔ اس نے سوچا کہ ہارون کے بعد خلافت این کو منتقل ہوجائے گی اور اس کے متیجہ نے طور پر اس کے معلم و اتالیق کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوجائے گا۔ اس لئے اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ امین کے اتالیق جعفر بن محمد کو کسی طرح سے ہارون کی نظروں سے گرایا جائے۔

یکی برکی جانتا تھاکہ جعفر شیعہ ہے۔ اس نے جعفر کے ساتھ اپ تعلقات تائم کے اور اسے بتایا کہ بیس بھی امام موکیٰ کاظم کا ارادت مند ہوں اور اس طرح سے اس نے بہت سے اسرار سے آگاہی خاصل کرئی۔

ای نے ہارون کے سامنے جعفر بن محمد پر کئی مرجبہ تنقید کی لیکن ہارون نے کوئی توجہ ند دی۔ آخر کار ایک مرجبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ امام موی کاظم کے متعلقین میں سے کسی ایسے فرو کو تلاش کیا جائے جو امام علیہ السلام کی مخالفت کرے اور ہارون کے سامنے الن کی شکایت کرے۔

جعفر کے دوستوں نے کما کہ یہ کام محمد بن اساعیل بن امام جعفر صادق مر انجام دے سکتا ہے۔ اور اس کام کے لئے وہی موزوں ترین مخف ہے۔ کیونکہ وہ امام علیہ السلام کا بھنجا ہے۔

کی بن خالد یر کی نے محمد بن اساعیل کو خط لکھ کر بغداد طلب کیا۔ امام موک کاظم علید السلام اپنے مجمج پر مجیشہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب امام عالی مقام نے ساکہ وہ بغداد جارہا ہے تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا۔

یں نے سا ہے کہ تم بغداد جارہے ہو؟

اس نے کیا۔ بی ہاں

آت نے فرمایا۔ تم بغداد کول جانا جاہے ہو؟

اس نے کماکہ میں اس وقت قرض اور نگ دستی میں جتلا ہوں۔ ممکن ہے بغداد جانے کی وجہ سے میرا قرض اوا ہو سکے۔

آپ نے فرمایا۔ میں تمہارا قرض ادا کردیتا ہوں مگر وہ آبادہ ند ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے اے اس کے باوجود آپ نے اے ا

جب وہ آپ کے بیت الشرف سے نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا۔ میرے چول کو بنتیم مانے کی کوش نہ کرنا اور میرے خون میں ہاتھ ریکین نہ کرنا۔

جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا۔ میں جانتا ہول یہ بغداد جاکر جھے پر چفل خوری کرے گا اور میرے لئے مصائب کا سامان فراہم کرے گا۔
آپ کے ساتھیوں نے عرض کی تو پھر آپ نے ایسے مخص کی مدد کیوں فرمائی؟
آپ نے فرمایا۔ میرے آبائ طاہرین نے رسالت سآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا این الرحم اذا قطعت فوصلت قطعما اللہ جب ایک رشتہ دار دوسرے پر جھا کرے اور دوسر ااس سے نیکی کرے تو ستم گار تباہ ہوجاتا ہے۔ اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔

علی بن اسا عمل مدینہ سے بغداد حمیا۔ یکی بن خالد نے اس کا پر تپاک استقبال کیا۔ علی بن اساعیل نے امام موک کاظم کی شکایتیں کیں۔



قال رسول الله من ضمن لى واحدة ضمعت له اربعة يصل رحمه فيحيه اهله ويوضع عليه رزقه ويزيد في عمره ويدخله الله تعالى الجنه الّتي وعده

پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو ایک کام کرنے کی جھے صاحت دیا ہوں۔ اور وہ عمل صلہ رحی اور رشتہ داروں کے حقوق کی محمداشت ہے۔

ا۔ اس کا خاندان اس سے محبت کرے گا۔

۲۔ اے فراخی رزق نعیب ہوگ۔

س۔ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے، اے اس بہشت میں داخل فرمائے گا۔ (کتاب متدرک الوسائل ج ۲ ص ۱۳۱)

عن أبي عبدالله قال أنّ صله الرحم تزكي الأعمال ونتهي الأحوال وتيسر الحساب وتدفع اليلوي وتزيد في العمد

الم جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے صلہ رحمی سے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہوتا ہے اور دولت میں فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن کے حساب کی آمانی فعیب ہوتی ہے۔ اور صلہ رحمی سے ختیاں دور ہوتی ہیں۔ اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (متدرک الومائل ج ۲ ص ۲۳۹)

عن ابى الحسن الرضاعن ابأله قال رسول الله "لمّا اسرى بى إلى اسما، رايست رحما متعلقه بالعرش نسكو رحمهما إى ربها نقلت لها بينك وبينها من اب فقالت رائتقى فى اربعين ابأ

یکی برکی اسے ہارون الرشید کے پاس لے گیا۔ جاتے بی علی بن اساعیل نے ہارون سے کا بر جھے تعجب ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفہ موجود ہیں۔ مدینہ میں موٹ کاظم مخلیفہ ہیں، مشرق و مغرب سے ان کے پاس خراج آرہا ہے۔ اور ادھر بغداد میں آپ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہیں۔

بارون الرشيد نے بيس بزار ورجم كى اے رسيد لكھ كردى اور على بن اساعيل نے كماكد بہتر يہ كا ديا جائے كماكد بہتر يہ كا دو مشرقى علاقے كے كسى حكران كے نام لكھ كر ديا جائے تاكد بجھے وہاں سے لے جانے ميں آسانی رہے۔

ابھی اسے انعام کی رقم نہیں ملی تھی کہ وہ قصائے حاجت کے لئے بیت الخلا گیا۔ بیت الخلا سے اس کی زور وار چینیں سائی ویں۔ لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر لائے تو اس کی انتزیاں اور ہاضمہ کا نظام باہر آچکا تھا۔

طبیبوں نے اس کے چانے کی سر توڑ کو ششیں کیں۔ وہ بستر پر تڑپ رہا تھا کہ حکومت کے طاز بین اس کے انعام کی رقم لیکر آئے اور کما کہ تمہارا انعام حاضر ہے۔ اس نے کہا۔ اب بیں اس انعام کو لے کر کیا کروں گا بیں تو چند لمحات میں سرنے والا ہوں۔ چند ساعات بعد وہ سرگیا۔

ای سال بارون الرشید ج کے بھانے کمہ آیا اور وہاں سے مدینہ آیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطهر پر کھڑے ہوکر اس نے کمال یا رسول اللہ!

جھے معاف کرنا میں تیرے بیٹے مویٰ کاظم کو گرفار کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے میرا آرام و سکون ختم ہوچکا ہے۔ اس کے بعد امام مویٰ کاظم علیہ السلام کو گرفار کر لیا گیا اور زندان میں ہے امام علیہ السلام کی شمادت واقع ہوئی۔ (1)

ال حار الانوارج ١١ ص ٢٠٠٢

#### بابششم

### احرام سادات



کتاب شرائع کا مؤلف جن کا شار مشہور شیعہ فقماء و علماء کے زمرہ میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فضائل علی بن الی طالب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امراہیم بن مران راوی ہیں کہ کوفہ شر میں ایک تاجر تھا۔ جس کا نام ابو جعفر تھا اور وہ انتخابی نیک دل تاجر تھا۔ اس کا مقصد اپنی تجوری کو پر کرنا نہ تھا بلعہ وہ ہمیشہ رضائے النی کو مد نظر رکھتا تھا۔

اور جب بھی کوئی سید اس سے کوئی سودا لیتا اور اس کے پاس سودے کی رقم نہ ہوتی تو وہ بری خوشی سے اسیں سودے دیا کیا کرتا تھا۔ اور اپنے غلام سے کہتا تھا کہ اس رقم کو علی بن الی طالب کے کھاتے میں لکھ دو۔ اس طرح سے پچھ عرصہ گزراکہ اس کی دکان آہتہ آہتہ ختم ہونے گئی۔

ایک دن اس نے غلام کو آواز دے کر کما کہ دکان کا کی کھان لاؤ اور قرض کا حساب کرو۔ اور ہمارے جو مقروض وفات پاگئے ان کا نام کاٹ دو اور جو زندہ ہیں ان ساب کرو۔ اور ہمارے جو مقروض وفات پاگئے ان کا نام کاٹ دو اور جو زندہ ہیں ان سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو۔ گر ایسا کرنے سے بھی اس کی دکان کا خسارہ پورانہ ہوسکا۔

ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر جیران و پریشان بیٹھا تھا کہ اس کے ایک

الم على رضا عليه السلام في اپن آبائ طاہرين كى سند سے رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كى۔ آپ في فرمليا۔ بيس في شب معراج أيك فخص كو ديكھا۔ جس في عرش اللي كے سامنے اپنے ايك رشتہ دار كو پكر كر اس كى شكايت كر رہا تھا۔ جس في چھا۔ تيم ادر اس كے در ميان كتنى پشتوں كا فاصلہ ہے؟ در ميان كتنى پشتوں كا فاصلہ ہے؟ اس في كما۔ ہم ايك دوسرے سے چاليسويں پشت ميں جاكر ملتے ہيں۔ (الصدوق في الخصال)

عن رسول الله "أنه قال مامن ذنب اجور أن يجعل الله يصاحبه العقوبة في الدنيا مع مارفده في الأخده من البقى وقطيعة الرحم

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جن کی مزاد نیاوی مزا کے علاوہ ہے اور آخرت کی مزاد نیاوی مزا کے علاوہ ہے اور وہ گناہ میہ ہیں۔ (۱) ستم گری (۲) قطع رحمی۔ (۱)

عن ابي جعفر" في كتاب امير المومنين ثلاث خصال لايموت صامبهن حتى يرى وبالهن البغي وقطيعة واليمن الكاذبة

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ امیر المومنین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تمین عادات و خصاکل الی میں کہ ان عادات کا مالک مرنے سے پہلے ان کا دبال دکھے لیتا ہے۔ ظلم، قطع رحی اور جھوٹی قتم ۔ (مالی شخ مفید)

قال رسول الله "صلو ارحابكم في الدنيا ولوباسلام

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ونیا میں رشتہ واروں سے بھلائی کرواگرچہ سلام کے ذریعہ سے بی کیول نہ ہو۔ (متدرک الوسائل نقلاعن البحار)

ار مبتدرک الوسائل ص ۱۲۹

کھاتے کے نیچ لکھا ہوا تھا کہ بدر قم علی بن الی طالب نے ادا کردی۔

# نفرانی اور اعات الل بیت

بلا در معد میں ایک قادر الکام اور دولت مند نفر انی رہتا تھا جس کا نام یوسف بن یعقوب تھا۔ متوکل عبای کے پاس کسی نے اس کی چفل خوری کی۔ متوکل نے اسے این دربار میں حاضر ہونے کا تھم دیا۔

یوسف تھم ماکم مرگ مفاجات کے تحت ناچار ہوکر سامر ای جانب چل پڑا اور سامر اوارد ہونے سے پہلے اس نے دل جس منت مائی کہ آگر جس متوکل کے شر سے محفوظ رہا تو جس ایک سوائر فی امام محمد تقی" کی خدمت جس نذر کروں گا۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام سامر اجس اظر بعدی کی زندگی ہمر کر رہے تھے اور مائی طور پر پریٹان تھے۔ یوسف جیسے بی سامر اشہر کے دروازہ پر پہنچا تو دل جس سوچا کہ متوکل پریٹان تھے۔ یوسف جیسے بی سامر اشہر کے دروازہ پر پہنچا تو دل جس سوچا کہ متوکل کے پاس جانے سے پہلے بی آگر جس فرزند رضا" سے مل لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اس کے لئے پریٹائی ہے تھی کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے مکان سے لاعلم تھا اور پوچھنے جس بید اندیشہ تھا کہ ممکن ہے اس ملاقات کی اطلاع متوکل کو ہوگئی تو وہ اور زیادہ جس بی اندائش ہوجائے گا۔

اس نے ایک عجیب فیملہ کیا اس نے اپنی سواری کی رسی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی۔ اور سواری کو اس کے حال پر جانے دیا اور دل میں کما اگر اللہ کو میری اعانت مطلوب ہوگی تو میری سواری خود مؤود امام کے دروازے پر جا پہنچ گ۔ یوسف کی سواری جیسے بی آزاد ہوئی اس نے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر آگر رک گئے۔

اس نے سواری کو چلانے کیلئے جتنی تھی کوشش کی سواری اپنی جگہ سے نہ ہل۔

جمائے نے اس سے نداق کرتے ہوئے کہا۔ اس مقروض سے رقم کیے وصول کرو گے۔ جس کا نام اپ رجٹر میں تم لکھ کر خوش ہوا کرتے تھے؟ تاجر یہ طعنہ من کر خمکین ہوا اور سارا دن مغموم رہا۔ رات کو جیسے ہی ہمتر پر سویا تو عالم خواب میں اسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین علیمم السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔

رسالت سآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ تمہارے والد کمال ہے؟ استے میں علی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ علی ! تم اس فخص کا اوھار واپس کیوں نمیں کرتے ؟ حضرت علی نے عرض کی۔ مولا! بیس ابھی اور ای وقت اس کا اوھار واپس کرتا ہوں۔

یہ کمہ کر مولائے کا نکات نے ایک سفید تھیلی اس کے حوالے کی۔ جس میں ایک ہزار اشر فی تھی۔ اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے تم مجھ سے لے لو اور لینے سے انکار نہ کرو۔ لور اس کے بعد میری اولاد میں سے جو تھی غریب سید تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے دینا۔ انشاء اللہ تم مجر مجھی مفلس نہیں ہوگے۔

او جعفر خواب سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ سفید تھیلی اس کے ہاتھ بیس ہے۔ اس فر اپنی بعدی کو جگا کر تمام واقعہ سایا۔ اس کی بیوی کو اعتبار نہ آیا اور کما۔ مدا خدا خدا کا خوف کر اور کسی طرح کی جالاکی اور مکاری نہ و کھا۔

تاجر نے فتم کھا کر اسے یقین ولانے کی کوشش کی تو مدی نے کہا میں اس صورت میں بیات تنگیم کروں گی کہ تم اپ رجشر منگاؤ اور مولا کے نام کے کھاتے کی رقم محنو۔ جب رجشر منگایا گیا تو قرض کی رقم ایک ہزار اشر فی کے برابر تھی۔ اور

یوسف کتا ہے کہ میں نے ایک مخص سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے مجھے متایا یہ رافضیوں کے نویں امام این الرضا علیہ السلام کا گھر ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ امام کی عظمت کی پہلی نشانی ہے۔ کہ میں کی سے پوچھے بغیر ان کے دروازے پر پینچھی

ابھی میں بیہ بات ول میں سوچ رہا تھا کہ آیک سیاہ رنگ کا غلام اس گمرے بر آید ہوا اور کیا۔ تو یوسف بن بیقوب ہے؟

میں نے کہا۔ جی بال۔ غلام نے کما سواری سے اثرہ اور وہ جھے لے کر ایک مکان میں داخل ہوا اور وہ جھے باہر صحن میں کھڑ اکر کے خود اندر چلا گیا۔

میں نے ول میں سوچا یہ عظمت امام کی دوسری نشانی ہے۔ اس غلام نے بچھے کیو کر پہچان لیا کہ میں ایوسف بن یعقوب ہوں۔ جبکہ میں اس سے پہلے بھی سامرا نہیں آیا تھا۔

کھے وہر بعد وہی غلام دوبارہ آیا۔ اور کما تم نے جو ایک سو اشر فی اپنی آسٹین میں رکھی ہیں وہ جھے دے دو۔

میں نے دل میں کما یہ عظمت الم کی تیسری نشانی ہے۔

غلام اشر فیال لے کر روائہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا۔ اور مجھ سے کہا تم اپنی سواری کو یمال باندھ دو۔ اور میرے ساتھ میرے آتا و مولا کی خدمت میں حاضری دو۔

میں غلام کے ساتھ اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک باد قار شخصیت کو ہٹھے ہوئے و کے دیکھا اور انہول نے محصے کما یوسف! استے دلائل دیکھے کر بھی تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ؟

میں نے کہا۔ جی ہاں میں کافی دلائل مشاہدہ کر چکا ہول۔

آپ نے فرماید جمعے معلوم ہے تو مسلمان نہیں ہوگا اور تیراینا اسحاق عنقریب مسلمان. موگا اور وہ تمارا جانار شیعہ سے گا۔

یوسف سنو! کھ لوگ ہے گمان کرتے ہیں کہ جاری محبت اور دوستی فاکدہ شیں دی ہے۔ ویدا ایسا ہر گز شیں۔ جو بھی ہم سے محبت اور دوستی کرے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اے اس محبت کا اجر ضرور لطے گا۔

اس کے بعد امام نے فرملیا۔ بوسف! تم مطمئن رہو۔ متوکل کی جانب سے حمیس کوئی اذیت نمیں پنچ گ۔ جس وقت تو شہر سامرا میں واخل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا۔ جو تمہاری سواری کی باگ تھام کر ہمارے دروازے پر حمیس لایا تھا۔ روز قیامت تیرا یہ جانور باغ بہشت میں داخل ہوگا۔

اسحاق بن یوسف کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گیا۔ اس نے امام علیہ السلام سے اپنے باپ کے انجام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرملیا۔ تمہارے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ای لئے اسے دوزخ میں ڈالا گیا۔ لیکن اس نے اپنی زندگی میں میری مدد کی تھی ای لئے دوزخ کی آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ (۱)

# جب ایک سدہ سے سادت کی گواہی طلب کی گئی ایک

سبط بن جوزی مشہور مؤرخ ہیں۔ وہ تذکرۃ الخواص میں رقم طراز ہیں کہ ایک سید زادہ ملخ شر میں زندگی ہر کرتا تھا۔ اس کی ایک میوی اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضائے اللی سے وہ سید زادہ فوت ہوگیا اور بسماندگان مالی پریشانی کا شکار ہوگئے۔

اپی غرمت و تنگدستی کی وجہ سے وہ ملخ میں رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس کی مدی جو کہ خود بھی سیدانی تھی۔ اپنی میٹیوں کو ساتھ لے کر سمر قند شر

ا بيم التورين عشل از قرائج و حارج ١٢

پتایا گیا اور بہترین کھانوں سے اکل تواضع کی گئی۔ اور سید زادیاں آرام سے سوگئیں۔
جب آدھی رات گزری تو اس شہر کے مسلمان سر دار نے خواب دیکھا کہ قیاست
برپا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اطهر پر پر ندہ پھڑ پھڑا رہا
ہے اور سبز زمر وکا عظیم الشان محل بھی وہاں موجود ہے۔

اس مسلمان سردار نے عالم خواب میں کس سے بوچھا یہ کس کا محل ہے؟
اس نے کما یہ محل کس مسلمان اور خدا پر ست انسان کو لے گا۔
یہ س کر وہ رسالت مآب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میا۔ اور آپ

سے اس حور وہ رسامت ماب طدا ہی اللہ علیہ والہ وہم کے فریب لیا۔ اور اپ ے محل میں داخلہ کی اجازت طلب کی۔ محر آپ نے اس سے اپنا چرہ مبارک پھیر لیا۔

اس نے عرض کی یارسول اللہ ! آپ مجھ سے روئے مبارک نہ چھیریں میں مرد

یہ کن کر رسول خدا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہو کیا۔ حضور اکرم خدا صلی اپنے مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے سیدزادی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو کیا تم اتنی جلدی ہے اپنا سلوک بھول بھے ہو؟

یہ محل اس کا ہے جس نے آج رات اس سیدہ کو بناہ وی ہے۔

یہ مخص نیند سے میدار ہوا اور بے ساختہ رونے نگا اور اسپے غلاموں کو علم دیا کہ وہ

پورے شریس پر کریے پتہ چلائیں کہ اس سیدانی کو کس نے بناہ دی ہے۔

کھ دیر بعد غلامول نے آکر اسے اطلاع دی کہ اس سیدانی کو شر کے مجوی دارونہ نے پناہ دی ہے۔

یہ مخض مجوی کے پاس گیا اور اس سے بوچماکہ تہیں سیدانی کی کوئی خبر ہے؟ داروغہ نے کملے جی بال دوسیدہ اپنی جیوں سمیت میری معمان ہے اور میرے گمریس ہے۔

آئی۔ یمال آکر اس نے اپنی میلوں کو ایک مجد میں بھایا۔ اور خود نان و نفقہ کی جنبو میں شمایا۔ اور خود نان و نفقہ کی جنبو میں شہر میں آئی۔

ایک جگہ آگر سیدانی نے ویکھا کہ ایک مخص کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بیں۔ ہوئے بیں اور اس کا بے حد احرّام کر رہے ہیں۔

سدانی نے اس کے متعلق وریافت کیا کہ یہ کون ہے؟

لوگول نے متایا کہ بیہ شہر کا سر دار ہے۔ بیہ سن کر سیدانی اس کے قریب گئی اور اپنی غرمت و افلاس کا حال سایا۔

> اس نے کما۔ اگر آپ واقعی سدّہ ہیں تو اپنی سیادت کے گواہ پیش کریں۔ پھر اس نے اس سیدانی کی طرف کوئی توجہ تک نہ کی۔

بے چاری سیدانی وہاں سے مایوس ہوکر چل پڑی۔ ایک اور جگ پننچ کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگوں نے کھیرا ہوا ہے۔

سیدانی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟

کی نے بتایا یہ شر کا داروغہ ہے اور مجو ی غرب سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدہ اس کے پاس گئی۔ اور اپنا حال اس کمہ سایا۔ اس نے ایک خادم کو بلا کر کما۔ جاؤ میری دوئی سے کمو کہ وہ یمال آجائے۔

تھوڑی دیر بعد اس کی بعدی کنیروں کے جھر مٹ میں باہر آئی۔
اس کے شوہر نے کہا۔ اس سیّرہ کے ہمراہ فلال محلّہ کی مجد میں جاؤ دہاں اس کی بیٹیال بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بوے احترام سے اسپے گھر لے آؤ۔

مجوی کی مدی سیدانی کے ہمراہ اس ور ان مجد میں آئی اور میتم چیوں کو بروی شفقت سے اپنے گھر لے آئی۔

انہوں نے سید زاویوں کو رہنے کے لئے کمرہ دیا۔ اور انہیں خلایا اور عمدہ لباس

شریعت اسلام میں حرام ہے۔

عورت نے کما۔ آپ جاکیں جس جر کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ اس کے متعلق کیوں گفتگو کرتے جیں۔

عبداللہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس عورت نے کما۔ اب جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو سنو میں سید زادی ہوں اور میری چار بیٹیال جیں۔ میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ اور آج ہمیں فاقہ کئے چوتھا دن ہے۔ اس وقت ہم مضطر جیں اور ہمارے لئے مر دار طال ہو چکا ہے، آج انقاق ہے یہ مردہ مرفی میرے ہاتھ گی ہے۔ میں اے صاف کر کے خود بھی کھاؤں گی اور اپنی چیوں کو بھی کھاؤں گی۔

عبدالله بن مبارك كيت بين بين كرين في دل بين كما عبدالله! وائه بو تحمد يراكر توفي كو باتحد سے جانے ديا۔

یں نے اس سید زادی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا وائن پھیلائے۔ جب اس نے اپنا دائن پھیلائے۔ جب اس نے اپنا دائن پھیلائے جب اس نے بخے وہ دائن پھیلایا تو بیل نے ہوئے تھے وہ سب کے سب اس کی جھولی بیں ڈال دیئے۔ سیدہ نے مجھے سے وہ رقم لے لی مگر اس کے چرے پر شر مندگی اور ندائت کے آثار ظاہر تھے۔

سید زادی رقم لے کر اپنے گمر روانہ ہوئی اور میں ج کے بغیر اسپنے گمر آگیا۔ اور اللہ فالی۔ اللہ سال میرے ول سے مکہ جانے کی خواہش اٹھائی۔

جب حابق مکہ سے واپس آئے تو میں اپنے اہل شر کو مبارک دینے کے لئے گیا۔ اور جو بھی حابق مجھے ملا تو وہ بھی مجھے تج کی مبارک دیتا تھا اور کتا تھا کہ تم فلال مقام پر میرے ساتھ تھے۔اللہ تعالی تہمارا مج بھی تبول فرمائے۔

یں جآج کی یہ باتیں من کر انتائی ممکین ہوا۔ اور اس رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ عالم خواب میں جناب رسالت مآب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

سردار شرنے کیا۔ تم دہ فی بیال میرے حوالے کرو۔ حمیس ان کے رکھنے کا کوئی حق میں ہے۔

مجوی نے کما آپ بھی مجھ سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ سروار نے کما۔ میں حمیس ایک ہزار ویار دیتا ہوں تم وہ سید زاویاں میرے حالے کروں۔

داروغہ نے کما۔ ناممکن ہے آگر تم جھے ایک لاکھ دینار بھی دینا چاہ و تو بھی میں نسیں لول گا۔ جب سر دار نے زیادہ اصرار کیا تو داروغہ نے کما۔ جو خواب د کھے کر تو یمال آیا ہے میں بھی وہی خواب د کھے چکا ہول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مجھے ذمر و کا دہ محل عطا کیا ہے جس سے تھے روکا گیا تھا۔

جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تو اپنے تمام اہل خانہ کو بیدار کیا اور ہم سب نے اس سیدہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ ای سیدہ کی برکت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمر و کا محل مجھے اور میرے اہل خانہ کو دیا ہے۔ (۱)



سبط بن جوزی مذکرہ الخواص میں نقل کرتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن مبارک کا اصول تفاکہ = ہر دوسرے سال فح پر جاتا تھا۔ اور یوں اس نے بچاس برس میں بچیس فج ادا کے۔

ایک مال وہ فج کے لئے جارہا تھا کہ راہے میں اس نے دیکھا۔ کہ ایک عورت مردہ مرفی کے پر جدا کر رہی ہے۔

یہ دیکھ کر عبداللہ بن مبارک اس مورت کے قریب کے اور کما۔ لی فی اس کا کمانا

ا ي كشكول بحر اني نقل از منهاج اليقين و شجره طوالي

نیادت سے مشرف ہول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ! تو نے میری اولاد میں سے ایک چی کی مدد کی ہے۔ میں نے اللہ سے تممارے لئے دعا ما گی تو اللہ نے تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا۔ جو ہر سال قیامت تک تیزے لئے جج کرتارہے گا۔ اب تماری مرضی جج پر جاتویانہ جاتو۔ (۱)

# علی متوکل عبای کی مال کا سادات سے سلوک

نضائل السادات میں ابن جوزی نے اپند دادا او الفرج سے نقل کیا ہے احمد بن خصیب کتا ہے کہ میں متوکل عبای کی مال کا خزا چی تھا۔

اکی دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غلام آیا۔ اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں ایک ہزار اشر فی تھی۔ اور کما کہ خلیفہ کی مال نے کما ہے کہ یہ میرا طلال ترین مال ہے جو میں تیرے پاس تھیج رہی ہوں۔ اے غرباء و مساکین میں تقسیم کرو۔ میں نے اپنے دوستول ہے مشورہ کیا کہ وہ مجھے غرباء و مساکین کی ایک فہرست میں تاکہ میں اس رقم کو ان میں تقسیم کر سکوں۔

دوستوں نے مجھے چند غرباء کے نام تکھوائے میں نے ان میں تین سو اشر فیاں تقتیم کیں۔ سات سوائر فی میرے پاس باتی تھیں۔

رات کا ایک حصہ گزرا کہ کی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔

اس نے کما میں ایک بے نوا اور مفلس سید ذارہ ہوں اور ضرورت مند ہوں میں فی اس نے کما میں ایک بے نوا اور مفلس سید ذارہ ہوں ایس این اس نیوں میں سے اے ایک اشر فی دی۔ اور جب میں والین اپنے بستر پر آیا تو میری مدی نے پوچھا۔ دستک وینے والا کون تھا؟

ا - خجره طوفي من ١١- رياضين الشريعة بين ياج سال تكما ب

میں نے بتایا کہ ایک غریب سد زادہ تھا اور معاونت کا طالب تھا۔ میں نے اے ایک اثر فی دے کر رخصت کردیا۔

میری میوی نے جیے بی میرے الفاظ سے زارہ قطار روئے گی۔ اور مجھ سے کنے گئی۔ کیے درسول خدا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہ آئی کہ اس کی اولاد میں سے ایک فخص جیرے وردانے پر آیا اور تو نے اے صرف ایک اشرنی دے کر رخصت کردیا؟

جلدی کرو۔ اس سید زادے کو علاش کر کے باتی رقم اس کے حوالے کردو۔ میں مدی کے کہنے پر اٹھا اور اس سیدزادہ کو پکڑ کر باقی تمام رقم بھی اس کے حوالی کردی۔ جب میں گھر آیا تو سخت پریشان ہوا۔ اگر متوکل کو کسی طرح سے اس بات کا پید چل گیا تو وہ مجھے سخت اذیت دے گا۔

دوی نے کیا۔ مت گھر اس نید زادے کا نانا تمہاری خود حفاظت فرمائے گا۔ ابھی میں جاگ ہی رہا تھا اور میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی کہ اس دوران زور زور سے میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں گھر اگر اٹھا باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ بہت سے شاہی غلام اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لئے کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تجھے خلیفہ کی مال نے یاد کیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ہزاروں وسو سے اشھنے لگے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہونے لگا۔

ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ خلیفہ کی ماں کا ایک اور قاصد آگیا کہ جلدی کرواحمد بن خصیب کو خلیفہ کی مال یاد کر رہی ہے۔

جب میں پنچا تو پردے کی اوٹ سے متوکل کی مال کی صدا بلند ہوئی۔ مجھے مخاطب کر کے اس نے کیا۔

احمد بن خصيب! الله تعالى تحقي اور تيرى مدى كوجرائ خير عطافرمائي

ای وج سے جھے تسارے آنے کا یقین تھا۔ اور جے بی تم نے وستک وی میں سمجھ گیا کہ اس وقت مارے وروازے پر آنے والے تم بی مو۔ (۱)



سبط بن جوزی تذکرۃ الخواص میں ابن الی الد نیا ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک مخف نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے اسے فرمایا۔ فلال مجوی کے پاس جاؤ اور اسے جاکر کمو کہ وہ دعا قبول ہوچکی ہے۔ خواب دیکھنے والا مخف میداد ہوا۔ مجوی کے پاس جاؤ اور اسے جائر کمو کہ وہ دعا قبول ہوچکی ہوئی کیونکہ مجوی دولت مند مخف تقا اور خواب دیکھنے والا غریب تھا اور سوچنے لگا کہ مجھ جیسے مفلس کی بات کا اس پر کیا اثر ہوگا۔

دوبارہ اے خواب میں کی علم طالکین وہ نہ حمیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر علم دیا کہ فلال مجوی کے پاس جاواور اے جاکر کہوکہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔

وہ شخص صبح کے وقت اس مجوی کے پاس کیا اور اے کما۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ انہول نے مجمع تمہارے پاس یہ متانے کے لئے مجمع کیا کہ وہ دعا قبول ہوگئی ہے۔

مجوی نے کیا۔ تم مجھے اور میرے وین و مسلک کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کیا۔ جی ہاں

مجوى نے كمار ميں اب تك دين اسلام اور پيغيبر اسلام كا منكر تھا اور اب ول كى مراكوں ت (كلم اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله) يرده ربا بول.

ال رياضين الشريع ج ٢ س ١٢٩

میں نے تجابل عارفانہ کرتے ہوئے کہا۔ گر ہم نے ایبا کون سانیک کام کیا ہے؟

مادرِ متوکل نے کہا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ تم نے کون کی نیکی کی ہے۔ ابھی

ابھی میں جب بستر پر سوئی تو عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔ اللہ مجھے اور احمہ نن

خصیب کی بوک کو جزائے خیر عطافرمائے۔

یں نے سہیں اس لئے بالیا کہ تم جھے ہتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے؟

یس نے اے غریب سید زادے کی ساری داستان سائی۔ متوکل کی مال سے سن کر بہت خوش ہوئی اور جھے ایک لاکھ درہم اور قیمتی لباس دے کر کہا کہ اس میں ہے چھ حصہ تم اپنی اور اپنی میو کی کیلئے رکھ او اور باتی تمام رقم اس سید زادے کے گھر پہنچاؤ۔

میں سے تمام رقم لے کر سید زاوے کے مکان پر گیا۔ اور دروازے پر دستک دی تو اندر ہے سید کی آواز ائی احمد بن خضیب جو کچھ تمسارے پاس ہے اے لے کر اندر آجاوہ اور وہ سید زادہ روتے ہوئے باہر آیا۔ میں نے بوچھا کہ تمیس کیے اندازہ ہوا کہ اس وقت تمسارے دروازے پر میں کھڑ ا ہوں اور سے بھی متاؤکہ تم کیوں رورے ہو؟

سید زادے نے کیا۔ جب میں اشر فیال لے کر اپنی گھر آیا تو میری عدی نے بوجھا اتنی ڈھیر ساری اشر فیال تم کمال سے لے کر آئی ہو؟

میں نے اے تمام واقعہ سایا۔ میری میوی نے کما بہتر سے کہ ہم نماز شکرانہ پڑھ کر احمد بن خصیب کی میوی کی لئے وعاکریں۔

چنانچہ ہم نے نماز پڑھ کر تساری میوی کے لئے دعا مائی اور پھر ہم سوگئے۔ خواب میں مجھے جناب رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرملیا۔ تم نے اس نعمت کا شکر اوا کیا ہے لہذا وی محض تسارے لئے ایک بڑی عطالے کر آرہا ہے۔

## عَنِينَ و سادات بنبي داؤد الله عن عنين و سادات بنبي داؤد

او المحاس نفر الله بن عینین ایک قادر الکام شاع سے وہ مکہ جارہ سے اور ان کا کے پاس کچھ کینے نے اور دیگر سامان بھی تھا۔ راستے میں ساوات بنسی واؤد نے اس کا راستہ روکا اور اس کا تمام سامان لوٹ لیا اور وہ خود بھی مقابلہ میں زخمی ہول اس زمانے میں تجاز کے ملاقہ کا انتظام اور انفر ام بادشاہ کیمن عزیز بن ابوب کے پاس تھا۔ اور اس کے بھائی ناصر کی خواہش تھی کہ وہ یمن کو چھوڑ کر ساحل کے ملاقہ کو سنجھالے۔ کیونکہ ساحل کا ملاقہ تازہ فتح ہوا تھا اور وہاں شورش کا زیادہ خطرہ تھا۔

ابوالمحاس نے عزیز بن ایوب کو خط لکھا کہ اے یمن چھوز کر ساحل شیس جانا چاہنے اور اے سادات بنبی داؤد کی سر کوئی کرنی چاہئے۔ اور اس نے اپنے خط میں ایک نظم بھی لکھی جس میں اس نے یہ اشعار بھی لکھے تھے۔

وان اردت جهاداً فارق سيفك من قوم رضا عوا فروض الله والنسنا

ولا تقل انهم أولاد فاطعة لوادركوا آل حرب حاربو الحسنا

اگر آپ نے جماد کرنا ہے تو اس قوم سے جماد کریں جس نے فرائض و سنن کو طائع کر دیا ہے۔

یے نہ کو کہ بیا لوگ اولاد فاظمہ بیں۔ اگر بیا معاویہ کے دور میں ہوتے تو حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کرتے۔

جس دن اس نے یہ قصیدہ لکھا۔ اسی رات اس نے حضرت فاطمہ زہراکو خواب میں دیکھا۔ آپ مشغول طواف تھیں۔ ابدالمحاس نے انہیں سلام کیا تو سیدہ سلام اللہ علیھا نے جواب نہ دیا۔ اور ابد المحاس نے رو کر جناب سیدہ سے اس بے اعتبائی کا سبب بوچھا تو جناب سیدہ نے جواب میں اس کے قصیدہ کے وزن پریے شعر پڑھے۔

پھر اس نے تمام خاندان کو جمع کیا اور کما۔ میں اب تک گراہ تھا، اور اب اللہ نے جمعے صحیح رائے کی بدایت فرمائی ہے۔ میرا جو رشتہ دار مسلمان ہوتا جائے گا تو اس کے ہاتھ میں میرا جنامائ ہے۔ میں اے اس کے حوالے کرووں گا۔ اور جو مسلمان نہ ہوگا میں اس سے ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ اسکے تمام رشتہ دار بھی مسلمان ہوگئے۔ میں اس نے دین مجموعی کے تحت اپنی بیشی کی شادی اپنے بیٹے ہے کردی تھی۔ ایکے در میان اس نے جدائی کرادی پھر اس نے قاصد سے کما۔ جانے ہو وہ دعا کیا تھی؟ قاصد نے کما۔ خدائی قدم مجمعے علم نہیں ہے۔

اس نو مسلم نے بتایا کہ چند روز تجبل جب میں نے اپنی بیشی کی شاد کی اپنے سے کی تھی تو بہترین ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنے تمام دوستوں کو اس ولیمہ میں شریک کیا۔
میرے گھر کی دلیوار کے ساتھ ایک گھر سادات کا بھی ہے جو انتقائی قلاش اور مفاس ہیں۔ میں نے نوکروں سے کہا کہ وہ قالین پر دستر خوان لگادیں۔ جب میں مفاس ہیں۔ میں نے نوکروں سے کہا کہ وہ قالین پر دستر خوان لگادیں۔ جب میں دستر خوان پر بیٹھا تو ایک سید زادی کی آواز میرے کانوں سے کر ائی وہ اپنی مال سے کمہ رہی تھی۔ امی جان! مجودی کے کھانوں کی خوشہو نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ کہ در ہم وہ ینار ان کے گھر روانہ کئے۔

اس چی نے جب تمام چیزیں و یکھیں تو باقی افراد خانہ سے کما غذا کھانے سے پہلے میں اس کے لئے دعا ما گلتی ہول اور تم آمین کمو۔

اس وقت چی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کما خدایا! اس شخص کو جمارے پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرما۔ اور باقی افراد نے آمین کما۔ اور اب تم جو پیغیبر اسلام کا پیغام لے کر آئے ہو وہ ای دعا کے متعلق ہے۔ (۱)

ار مشجره حوفی ن ۱۵ محار الاتوار

# النا سادات سے کیما سلوک کرنا چاہئے؟

حسین بن حسن بن جعفر بن محمد بن اساعیل بن امام جعفر صادق تم میں رہتا تھا۔ اور تھلم کھلا شراب نوشی کیا کرتا تھا۔

ایک دن وہ وکیل او قاف احمد من احاق کے پاس اپنے احتیاج کے سلسلہ میں گیا۔ وکیل او قاف نے ملنے سے انکار کردیا اور وہ انتائی مغموم ہوکر اپنے گھر آیا۔

اس واقعہ کے چند روز بعد احمد بن اسحاق فج کے لئے روانہ ہوا اور جب وہ سامرا پہنچا تو اہام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لئے آپ کے دیت الشرف گیا۔ اور اہام سے ملاقات کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے ملئے انکار کردیا۔

اس نے در اطهر پر پیٹھ کر کافی دیر تک گرید کیا۔ آخر کار امام علیہ السلام نے اے اجازت دے دی۔

جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو عرض کی مولا! مجھ سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ جب کہ میں تو آپ کا دوست اور شیعہ ہوں۔

آپ نے فرمایا۔ تم نے میرے بچازاد کو اپنے دروازے سے لوٹایا تھا۔ احمد نے رو کر کما۔ خداکی قتم وہ شراخوار ہے میں نے ای لئے اس سے ملاقات نہیں کی تھی تاکہ اے کچھ تنییہ ہو سکے۔

امام عسكرى عليه السلام نے فرمايا۔ تم تي كہتے ہو۔ ليكن اس كے باوجود اس كا احترام پھر بھى ضرورى تقاد اور خبر دار بھى بھى سادات كى المنت اور جنك ند كرنا ورند تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ كيونكه ان كى نسبت ہمارى طرف ہے۔

احمد قم آئے تو قم کے معزرین ان کو ملنے کے لئے آئے اور ملنے والوں میں حسین عن حسن بھی تعداحد کی نکاہ جیسے ہی اس تید زاوے پر بڑی تو اپنی جک سے اٹھا اور اس

حاشا بني فاطمه كلّهم من خسة تعرض أو من خنا

وانما الآبام في عددها وفعلها السوء اسائت بنا

فرزندان فاطمہ پستی اور بدزبانی ہے منزہ ہیں۔ گروش روزگار نے آئی ہمیں اس حال پر پہنچا ویا ہے۔ اور میری اولاد کو عظمتی نے اپنی لپیٹ ہیں لے لیا ہے۔ اگر ہماری اولاد ہیں ہے ایک نے نظمی ہے یہ کام کیا تو تم نے جان ہو جھ کر ہماری طرف اس کی نبیت کی ہے۔ تم اپنے اس فعل ہے توبہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعبانی گناہ کرنے والوں کو ہمارے واسطہ ہے نظش دیتا ہے۔ تم ان کے جدنامدار محمہ مصطفیٰ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ ہے ان کا احترام کرو اور کسی کی توجین نہ کرو اور اولاد فاطمہ کی طرف ہے تہمیں جو بھی تکلیف ملی ہے۔ قیامت ہیں ہم تجھے اس کا اجر دلا تیں گے۔ اور میں نما ہم اللہ دلا تیں عنین کہتے ہیں کہ جس خواب سے بیدار :وا تو انتائی ناوم تھا اور میں نے اپنے جسم کے زخموں کو ویکھا تو زخم بھر چکھے سے اور میں کمل طور پر افر میں نام اللہ عن عنین کو ویکھا تو زخم بھر چکھے سے اور میں کمل طور پر شفایاب ہو چکا تھا۔

میں نے اپنے سابقہ قصیدہ کو بھاڑ ڈالا ور جناب سیدہ سلام اللہ علیھا سے معذرت کے لئے سے شعر کھے۔

عود إلى بنت بنى الهدى تصفح عن دنب سيثى حنا

والله لو قطبعني واحد منهم بسيف البغي اوبالقنا

لم أرما يعطه سيأ بل اره في اتفعل قد احسنا

یفیم اکرم کی دختر سے میں اپنی غلطی کی معذرت کرتا ہوں۔ خداکی قتم آئ کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی فرو مجھے ملواریا نیزے سے بھی کلائے کلائے کردے تو میں ایسے اپنے حق میں بیلی تصور کرونگا۔ (۱)

چاہے۔ میں اے سالانہ پانچ بزار درہم ویتا ہوں مگروہ میری رقم کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کردیتا ہے۔

الفرض ماہ مبارک آگیا میں نے اپنے دستور کے مطابق سادات کرام کے وظیفے دیے شروع کے۔ ایک دن وہی سیّد میرے دروازے پر اپنا وظیفہ لینے کے لئے آیا۔
میں نے کیا۔ میں تجھے پچھ شیں دول گا کیونکہ تو میری رقم کو محسیت خدادندی میں صرف کرتا ہے۔ میں شرائواری کے لئے تیرا مددگار بدنا پند نہیں کرتا۔

رات ہوئی مجھے پنیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں نیارت کا شرف حاصل ہوا میں نے دیکھا کہ رسالت سآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں بھی آپ کے قریب عمیالیکن آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ اور مجھ سے اپنے چرے کو موڑ لیا۔

میں نے مرض کی۔ حضور! آپ مجھ سے چرہ نہ موڑیں میں آپ کی اولاد کی بھر میں میں آپ کی اولاد کی بھر میری اس بھر میم کرتا :ول اور ان کے سالانہ اخراجات کے لئے وظائف ویتا ہوں۔ میری اس بھلائی کا اجریس ہے کہ آپ مجھ سے منہ موڑرہے ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو نے میرے فلال بیٹے کو ذلیل کر کے اپنے دروازے سے محروم کیول لوٹایا؟

میں نے عرض کی۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فاش و فاجر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اے شراب کے نشے میں مدہوش دیکھا ہے۔ ای لئے میں نے اس کی مدو خیس کی تاکہ اس کے گناہ میں شریک نہ ہوں۔

آپ نے فرمایا۔ اچھا یہ بتاوتم جو اس کی مدد کرتے تھے اس کی وجہ سے کرتے تھے یا میری وجہ سے کرتے تھے؟

میں نے مرض کی۔ آپ کی وجہ ہے۔

كاشايان شان احرام كيا اور اے اين ساتھ شھايا۔

اس احر ام کو د کھے کر حسین بن حسن متجب ہوا اور اس کا سب بوچھا تو احمد نے بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔

جب حسین بن حسن نے یہ واقعہ سنا تو اپنے کردار پر بے حد بادم ہوا فورا تمام برے کامول سے تو ہوگی۔ اور اپنے گھر آکر تمام شراب انڈیل دی اور شراب کے تمام بر تن توڑ ڈالے اور اس کے بعد اس کی تمام عمر صحد اور حرم محسومہ میں گزری اور جب اس نے وفات پائی تو محصومہ تم کے حرم میں اسے وفن کیا گیا۔ (۱)

## المنظم المادات بزرگول کے لئے باعث نگ نہ بنیل اللہ

علی بن یجی وزیر کہتا ہے سادات سے نیکی اور بھلائی کیا کرتا تھا۔ اور مدینہ میں ہر سید کو ہر سال ایک معقول وظیفہ اور لباس دیتا تھا اور میرا اصول بیہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان کے آغری مضان کے آغری ایام تک میں اپنے اس کام کو مکمل کرلیتا تھا۔

اننی سادات میں سے ایک موسوی سید تھا جے میں ہر سال پانچ بزار درہم دیا کرتا

ایک دفعہ موسم سرما میں میں نے اسے سڑک کے کنارے او ندھا بڑا ہوا دیکھا جب میں اس کے قریب گیا۔ تو وہ اس وقت شراب کے نشہ میں دھت تھا۔ اور تمام لباس اس کا خاک آلود ہو چکا تھا۔ اور پاس گزرنے والے اس کی حالت پر نداق اڑا کے وہاں سے چلے جاتے۔

میں نے بید منظر دکھ کر اپنے دل میں کا۔ ایسے فاحق شرالی کی مدو شیس کرنی

اله متدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٠٠



ایک تحصیلدار نے ایک سید کو بلایا اور اس سے سرکاری واجبات کی اوالیگی کا مطالبہ کیا۔
ایک تحصیلدار نے ایک سید کو بلایا اور اس سے سرکاری واجبات کی اوالیگی کا مطالبہ کیا۔
سید ب چارہ غریب انسان تھا۔ اس نے فوری اوالیگی سے معذرت کی اور
تخصیلدار سے ور خواست کی کہ اسے چند دن کی معلمت دی جائے۔ مر تحصیلدار نے
سختی سے کہا کہ بیں کچھ نہیں جانتا اپنے واجبات فورا اوا کرو۔

غریب سید نے کہا۔ میں سید ہوں تہیں خدا اور رسول سے شرم کرنی چاہئے؟
تحصیلدار نے کہا اگر تمہارا نانا تمہاری مدد کر سکتا ہے تواسے اپنی مدد کے لئے بلاؤ
اور ائے کہو کہ وہ تجنے میرے شر سے محفوظ ر کھے۔ تجنے آج رات کی مسلت دیتا ہوں
اگر کل صبح تو نے رقم کی اوائیگی نہ کی تو تیرے طلق میں نجاست ڈالوں گا۔ اور اپنے
نانا سے کہنا وہ جو بجی بھی کر بجتے ہوں کرلیں۔

تحصیلدار رات کو اپنے گھر آیا اور گرمی کا موسم تھا۔ سونے کیلئے چھت پر آگیا۔ آدھی رات کے وقت پیشاب کی غرض سے پر نالے کے قریب گیارات تاریک تھی اسکا پاؤل پھلا اور انفاق یہ جواک وہ غلاظت کے کوئیں جی الٹا جاگرار اسکے گرنے کا کسی کو علم نہ جوا۔ صح جوئی اسے تلاش کیا تو وہ غلاظت کے کوئیں جی الٹا گھڑا تھا۔ اسے وہال سے نکالا گیا تو منہ سے لے کر ناف تک اسکا اندر غلاظت جلی گئی تھی اور اس کا پیٹ پھول کر چکا تھا۔ (۱)

المام باقر عليه السلام سيس

زرارہ عبدالملک سے روایت کرتا ہے۔ کہ امام باقر علیہ الساام اور فرزندان امام

ا خزائن زاقی

آپ نے فرمایا۔ تو اے میری اولاد مجھتے ہوئے اس کی کو تابیوں سے در گزر کروو تو بہتر ہے۔

میں نے عرض کی۔ ہمر و چیٹم مجھ سے جتنا ممکن ہوااس کی مدد کروں گا۔ بیں خواب سے میدار ہوا اور ایک نوکر سے کہا کہ آج شام تک فلال سید کو علاش کر کے میرے پاس لاؤ۔

شام کے وقت وہ سید میرے پاس آئے تو میں نے ان کا احرّ ام کیا اور وس بزار درہم ان کی نذر کئے۔

اب جو سید نے دیکھا کہ وظیفہ دگنا دیکھا تو اس نے مجھ ہے اس کا سب دریافت
کیا۔ میں نے اسے خواب سنایا۔ خواب سننے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سید زور زور
ہا رہا ہے اور کہنے لگا کہ خدا کی ختم آئندہ میں کوئی فاط کام نہیں کروں گا
تاکہ رسالت مآب کو تم ہے جھڑے کی ضرورت چیش نہ آنے۔ اس طرح سید نے
گناہوں سے توبہ کی اور چند عرصہ بعد اس کا شار مشہور صالحین میں ہونے لگا۔ (۱)
ہم ان سطور کے ذریعہ سے سادات کرام ہے بھی عرض کرتے ہیں کہ خدارا وہ بھی
اپنے آپ پر رحم کریں اور غلط کردار سے باز رہیں۔ اور اپنے بررگوں کے لئے باعث نگ و عار نہ نیل۔ سادات کو دینی اعتبار سے لوگول کی رہنمائی کرئی چاہئے۔ اور تمام غلط حرکوں سے باز رہنا چاہئے۔ بالخصوص اس دور میں جب کہ انز کرام کے مخالف فیل حرکوں سے باز رہنا چاہئے۔ بالخصوص اس دور میں جب کہ انز کرام کے مخالف نیور کی دنیا میں بخر ت پائے جاتے ہیں۔ وہ سادات کے غلط انجمال کو چیش کر کے بور کی ادبیل سادات کو بدنام نہ کریں۔ لہذا سادات کو جانے کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو پہچائیں نور بردرگوں کے لئے باعث عار نہ میں۔

ا\_ خشی الامال س ۲۶۸ج۲

نے فرمایا۔ قیامت کے دن میں چار قتم کے لوگول کی شفاعت کروں گا اگر چہ وہ روئے زمین کے ممناہ کے مر تکب ہول۔

ا۔ وہ مخص جو میری اولاد کی مدد کرے۔

۲۔ وہ مخص جو تنگل کے وقت اپنے مال سے میری اولاد کی مدد کرے۔ ۳۔ وہ مخض جو دل و زبان سے میری اولاد سے محبت کرے۔

سر وہ مخص جب میری اولاد ظالموں کے ہاتھوں جلاوطن ہو، تو ان کی ضروریات کو بورا کرے۔

قال الصادق "اذاكان يوم القيامة نادى مناد إيها الخلائق انعتوا فان محمداً يكلّمكم فتنصت الخلائق فيقوم النبى فيقول. يا معشر الخلائق من كانت له عندى يداومنة اومعروف فليقم حتى اكافيه فيقولون بابائنا وامهاتنا واى يدومنة واى معروف لنابل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق فيقول لهم بلى من اوى احدامن اهل بيتى اوبرهم اوكساهم من عرى اواشبع جائمهم فليقم حتى اكافيه فيقوم اناس قدفعلو اذلك فيأتى النداء من عندالله تعالى يا محتد ياحبيبى قدجعلت مكافاتهم اليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت قال. فيسكنهم في الوسيلپ حيث لا يحجبون عن محمد واهل بيته حيث شئت قال. فيسكنهم في الوسيلپ حيث لا يحجبون عن محمد واهل بيته

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا۔ اے مخلوق خدا خاموش ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے مختلو کرنا چاہتے ہیں۔

تمام مخلوق خاموش ہوجائے گی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اے گروہ مخلوقات! تم میں ہے کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہو تو وہ کھڑا ہوجائے

حسن میں کچھ سمخی ہوئی۔ میں نے چاہا کہ میں اصلاح کے لئے کچھ یولوں تو امام محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارے در میان کچھ نہ کو۔ تمہاری مثال بنی امر اکیل کے اس مخفص کی تی ہے جس کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی ایک سان سے بیابی گئی اور دوسری بیٹی کی شادی کوزہ گر (کمہار) سے ہوئی۔ ایک دفعہ وہ بیٹیوں سے ملنے گیا تو کسان کی بیوی نے کما میرے شوہر کے کافی کھیت ہیں اگر ان لیام میں بارش ہوجائے تو ہم خوش حال ہوجائیں گے۔ پھر وہ دوسری بھٹی کے ہاں گیا۔ اس نے کما۔ میرے شوہر نے مٹی کے بہت سے ہر تن مناکر سوکھنے کے لئے رکھے ہیں، خدا کرے کہ چند شوہر نے مٹی بارش نہ ہوجائیں گے۔

یہ طال دیکھ کر باپ نے کما خدایا تو بی اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے میں کی کے لئے در خواست نہیں کروں گا۔

ای طرح سے تم بھی ہمارے در میان مداخلت سے باز رہو۔ کہیں ایبانہ ہو کہ کی کی بد اولی کر میٹھو۔ تمہمارا کام صرف یمی ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارا احترام کرو۔



عن ابي عبدالله "قال رسول الله" اناشا فع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤ بذنوب اهل الدنيا رجل ذريتي بذل ماله يذديني عندرا الصيق ورجل احب ذريتي باللسان والقلب ورجل سعى في حوائح دنيا اذاطردو اوشردو

مهمتاب وسائل باب الامر بالمعروف ص ٥٦٠"

الم صادق مايه السلام نے پینمبر خدا صلی اللہ عليه وآله وسلم سند روايت کي انسول

رضا علیہ الساام کی خدمت میں کسی نے کہا کہ فلال شخص سخت خسارے میں رہا۔ آپ نے فرمایا کس نے خسارہ اٹھلیا؟

لوگوں نے کہا کہ فلال محض نے دینار کو درہم کے بدلے میں فروخت کردیا۔
اس نے ایک ہزار درہم سے تبادلہ کرلیا۔
آپ نے فرمایا۔ میں تہیں اس سے بھی زیادہ خسارہ اٹھانے والے محض کے متعلق نہ بتاؤں؟

لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا۔ وہ شخص اس سے بھی ذیادہ خسارے میں رہا۔ جس نے نیکی اور تھلائی کے لئے اپنے قرامت داروں کو محمد و علیٰ کے قرامت داروں پر ترجی دی۔ کیونکہ سادات کے ساتھ بھلائی کرنا ایک ہزار سونے کے بہاڑ کے برابر ہے۔ جب کہ اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا گندم کے ہزار فاسددانوں کے برابر ہے۔

HAMOS III ALISIY SOUBARJEE Narana Las Companyas TSARALALANASANJANANARIVO

SO TO COC (MADAGASCAR) آج ش اے اس کے احمان کابدلہ دوں گا۔

لوگ کیس مے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے باعد ہم پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ بی ہال جس وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ بی ہال جس نے میرے اہل میت میں ہے کی ایک کو بناہ دی ہو یا بھلائی کی ہو۔ یا کسی ہم ہنہ کو لباس بہنایا ہو یا ان میں ہے کسی ہمو کے کو کھانا کھلایا ہو۔ تو وہ کھڑا ہو جانے میں اسے اس کے احسان کا بدلہ وینا چاہتا ہوں۔

یہ س کر کانی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جنبوں نے ایبا کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ کی طرف ہے ندا آئے گی۔ محمد میرے صبیب! میں نے ان تمام لوگون کی جزا کا آپ کو مالک و مختار منایا ہے۔ آپ جمال پند کریں انہیں جنت میں ٹھر اکس۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کے مقام وسیلہ میں تھمرائیں سے جہاں انہیں ہر وقت محمد و آل محمد کا دیدار نصیب ہوگا۔

قيل للرضا ألا نخبرك بالخاسر المتخلّف قال من هو قالو افلان باع دنانيره بدراهم فرد ماله من عشرة الاف دينار الى عشره الاف درهم قال بدرپ باعها بالف درهم ألم يكن اعظم تخلّفا و اعظم من هذا تخلفا وحسرة قالو ابلى قال أفلا انبئكم باشد من هذا حسرة قالو ابلى قال من اثر فيالبرو المعروف قرابه ابوى نسبه على قرابة ابوى دينه محمد و على صلوات الله عليهما لأن فضل قرابات محمد و على على قرابات ابوى نفسه افضل من فضل الف جبل ذهب على الف حبة ذائف

"متدرك الوسائل ج ٢ ـ ص ٢٠١"

باببنتم

#### كمز ورول اور يتيمول پر شفقت

# ائمة عليم السلام اس طرح سے مدد كيا كرتے تھے

مؤلف بكتاب كلم طيبه في كشف الغمد سے نقل كيا ہے۔ أيك دن امام على نتى عليه السلام كى كام كے سلسلہ ميں شر سامرات باہر گئے۔ آپ كے جانے كے بعد ايك اعرانی آپ کے بیت القرف پر حاضر ہوا۔ اور مولا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اے بتایا کیا کہ آپ شرے باہر فلال مقام پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو تلاش كرتے ہوئے اس جكد ير پنجا۔ اور عرض كى ميرا تعلق اعراب كوف سے ب- اور ميں آپ کے خاندان کا ارادت مند ہول۔ اور میں نے محاری قرض ویا ہے۔ آپ کے علاوہ مجھے کس سے ادائی قرض کی امید نہیں تھی۔لہذا میں آئی خدمت میں چلا آیا۔ آب نے فرمایا۔ مت محبر او اور بمال میرے پاس بٹھ جاؤ۔ میں تہیں ایک سند لکھ دیتا ہوں جس میں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اسکا مقروض ہوں اور جب میں شہر پہنچ جال توتم میرے دروازے پر آنا اور اپنے قرض کا مجھ سے مطالبہ کرنا اور میں تم ہے جتنی بھی مسلت طلب کرول تم مجھے مسلت نہ دینا اور ادائیگی پر اصرار کرنا۔ اور خبر دار میری بات کی برگز مخافت نه کرنا۔ ممکن ہے اللہ تعالی اس طرح سے تمارا قرض اوا کردے۔ جب آپ واپس سامرا تشریف لائے تو پچھ دیر بعد وہ اعرابی بھی وہاں پینچ گیا۔ اس وقت امام کے پاس بہت سے عقیدت مند اور خلیفہ کے معمد موجود تھے۔

اس نے آتے ہی قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ اس سے مسلت طلب کرتے رہے لیکن وہ بخق سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہا۔ خلیفہ کے معتمد افراد نے خلیفہ کو اس نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہا۔ خلیفہ کے معتمد افراد نے فلیف کو اس نے تمیں ہزار درہم آپ کے پاس روانہ کے اور آپ نے تمیں ہزار درہم آپ کے پاس روانہ کے اور آپ نے تمیں ہزار درہم آپ کے پاس روانہ کے اور آپ نے تمام درہم اس شخص کے حوالے کرد ہے۔

اعرائی نے کہامولا! مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہر گز نمیں ہے۔ میرے لئے تواس مال کی تمائی بھی کافی ہے آپ ایک تمائی (1/3) حصہ مجھے عطا فرہائیں اور باتی اپنے پاس رکھ لیس۔ آپ نے فرملید نمیں یہ سادی رقم تمہاری ہے۔ آپ کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بے ساختہ چلا اٹھا۔ اللّه اعلم حیث یجعل رسالته الله خود بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کمال قرار دے۔

### المناسية جواد عالمي اور غريب بمساييه

کتاب مفتاح الکرامہ کے مولف سید جواد عاطی کہتے ہیں کہ ہیں ایک شب کھانا کھانے ہیں مصروف تھا۔ کہ کمی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ ہیں سمجھ گیا کہ دستک دی۔ ہیں مصروف تھا۔ کہ کمی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ ہیں محولا۔ تو نوکر دستک دینے والا سید بحر العلوم کا نوکر ہے۔ ہیں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ نو نوکر نے کہا بحر نے کہا کہ العلوم کھانے پر تمہارا انتظار کر دہے ہیں۔ ہیں نوکر کے ہمراہ ان کے گھر گیا انہوں نے بجھے دیکھتے ہی غصہ سے کہا۔ تمہیں فداکا خوف نہیں آتا؟

يس نے كماكد آقا جان! آخر كيابات ہے؟

انہوں نے فرمایا۔ تمہارا ایک ہمایہ جو کہ تمہارا ہم ندہب ہمی ہے روزانہ شام کے وقت مجوریں ادھار پر لے کر گھر جاتا ہے۔ اس کے مالی طالات کی اور خوراک کی اے اجازت نہیں ویتے۔ اور پورا ایک ہفتہ وہ بے چارہ ادھار پر مجوریں لے کر گھاتا رہا۔ اور آخ جب وہ دکا تدارے کمجور لینے گیا تو دکا ندار نے کما تمہارے ذھے انتا

نے میرے سامنے اے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سو بچاس ریال تھے۔ (۱)

اللام غریب کویوی اہمیت دیتا ہے

اوبھر کتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کا ایک شیعہ ہے جو بڑا پر ہیز گار ہے اس کا نام عمر ہے۔

ایک دن وہ عیلی بن اعین کے پاس امداد کی درخواست لے کر گیا۔

عینی نے کہا۔ میرے پاس ذکوۃ کی رقم موجود ہے۔ لیکن میں اس میں سے کچھے کچھ شیں دول گا۔ کیونکہ میں نے چند دن عبل تہیں گوشت اور خزما خریدتے ہوئے دیکھا ہے اور سے سراسر اسراف ہے۔

اس مخض نے کہا۔ معالمہ یہ ہے کہ چند روز تبل مجھے ایک درہم ملا۔ میں نے ایک تبائی (1/3) کا گوشت دوسری تبائی (1/2) کی مجوریں نزید لیس اور ایک تبائی (1/3) کو اپنی دیگر ضروریات میں خرچ کیا۔

حضرت صادق یہ سن کر افسر دہ ہوئے۔ اور کی دن تک اپی چیشانی پر ہاتھ مار کر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے دولت مندول کی دولت جی فریوں کا حصہ رکھا ہے تاکہ وہ اجھے طریقہ سے ذندگی ہمر کر سکیں۔ اور اگر اس حصہ سے ان کی کفالت نہ ہو تو انہیں اس سے بھی زیادہ دیتا چاہئے۔ تاکہ ان کی خوراک و پوشاک، شادی اور تھمدق اور جج کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ غرباء پر مختی نہیں کرنی چاہئے خاص کر عمر وجھے افراد پر تو بالکل مختی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ وہ پر ہیزگار انسان ہے۔ (۲)

ال محجة طيب ص ١١١

اوحار ہو چکا ہے۔ شر مندگی کی وجہ ہے اس نے مجوریں نہ لیں اور اپنے گر واپس چلا گیا۔ اور آج شب ان کے پاس کھانے کے لئے پچھ نیس ہے۔ آج رات وہ اپنے غاندان سمیت فاقد کرے گا۔

وہ تمارا ہمایہ اور ہم ند بہ ہے۔ وہ تو فاقہ سے رہے اور تمیں اس کی خبر تک نیں اور تم خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ یاد رکھو اسلام ہمیں اس غفلت کی ہر گر اجازت نمیں ویتا۔ پیٹیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ما امن بی من بات شبعان و جارہ جائع "وہ شخص مجھ پر ایمان نمیں لایا جس نے شکم سیر ہو کر رات گزاری ہو اور اس کا ہمسایہ ہموکا ہو"۔

یہ برتن کھانے سے تھرے ہوئے ہیں۔ نوکر کے ساتھ تم اس کے دروازے پر جائے۔ اور اسے کہور قم ہے۔ اس رقم کر چائے۔ اور اسے کہور قم ہے۔ اس رقم کر چٹائی کے ینچ رکھ کر آؤ کھانا کھا لینے کے بعد یہ برتن ای کو دے دینا۔ سید جواد عالمی کہتے ہیں۔ بیس نے نوکر کے ساتھ غذا کے برتن اٹھائے اس مختص کے دروازے پر کہتے ہیں۔ بیس نے نوکر کے ساتھ غذا کے برتن اٹھائے اس مختص کے دروازے پر پہنچا اور اس کو صدا دی۔ وہ مختص ہم آیا تو بیس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج ، اس کھانا ہم دونوں آئٹ کھا کیں۔

جیے بی اس نے ہر تنوں کو کھوا تو اس میں انواع و اقسام کے کھانے کچے ہوئے
تھے۔ اس نے بھ سے کما۔ یہ غذا تمہارے گھر کی جھے نہیں لگتی۔ کیونکہ اس طرح
کے امیرانہ کھانے کے تم عادی نہیں ہو۔ جھے بتاؤکہ یہ غذا کمال سے لائے ہو۔
میں نے اسے سارا واقعہ کمہ سایا۔ تو اس نے کما خدا کی فتم ! ابھی تک میں نے کسی
کو بھی اپنی حالت سے آگاہ نہیں کیا۔ حتی کہ میرے قریبی ہمائے تک بھی اس بات سے
بے خبر ہیں۔ یہ بیڈ بر العلوم کا روحانی کرشمہ ہے کہ انہیں میری حالت کا علم ہو گیا۔
کھانا کھانے کے بحد میں نے سید کی دی ہوئی تھیلی اس کی چائی کے نیچے رکھی۔ اس

٣- شرح من الاحتفر والملتية بـ كتاب زكزة ص ٣٦

جو کر کما آپ نے اپنے چول کی پرواہ شمیں کی اور جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا فقراء میں تقسیم کردیا۔

ہوی کی اس گفتگو سے استادِ محترم کو صدمہ پہنچا اور تین روز کی نیت سے مجد کوفہ میں اعدکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔

آپ کو اعتکاف میں بیٹے دوسرا دن تھا کہ سمی نے آگر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مقدس ارد بیلی نے آٹے اور گندم کی چند بوریاں مجھے دے کر رواند کیا ہے آپ سے اپنے گھر میں رکھ لیں۔

مقدس ارد میلی کی زوجہ نے گندم اور آنے کی بدریاں اپنے گھر میں رکھیں۔ اور بدریوں کو کھول کر دیکھا۔ تو ان میں بہترین آٹا اور گندم موجود تھی۔

مقدس ارد ملی اعتکاف سے واپس آئے۔ تو بیوی نے خوش ہو کر شوہر کا شکریہ ادا کیا تو وہ جیران رہ گئے اور فرمایا خداکی فتم میں نے یہ یوریاں نہیں جھیجنے اور نہ ہی جھیجنے والے کو پہچانتا :ول۔ (۱)



سید نعمت الله جزائری فرمات ہیں۔ کچھ علم حاصل کرنے اور سیر سیاحت کرنے کے بعد ول میں خواہش ہوتی کہ کمیں بہت ہوے عالم دین ہے تحسب فیض کرنا چاہئے۔

میں مسلسل اس جبتی میں رہا۔ یہاں تک کہ اصفہان میں علامہ مجلس کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے ان سے شاگروی کی ورخواست کی جو کہ خوش قسمتی ہے انہوں نے قبول فرمائی۔

المروضات البيات س ٢٣

ایک مال قط پڑا۔ جس سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوکر رہ گئی۔ ایک دینی اللہ علم جو کہ رائے ہے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک کتیا کو دیکھا۔ جس کے پلے اس کے لیتانوں سے چٹے ہوئے تھے۔ کتیا اٹھنا چاہتی تھی۔ لیکن بھوک کی وجہ ہے اس پر قدر نقاجت طاری تھی کہ وہ اٹھ تک نہ سکتی تھی۔ طالب علم کو اس بے زبان پر ترس آیا اور اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی کہ جس سے کوئی روٹی خرید کر اسے کھلاتا۔ آخر کار اس نے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی کہ جس سے کوئی روٹی خرید کر اسے کھلاتا۔ آخر کار اس نے اپنی ایک کتاب فروخت کردی۔ اس کی قیمت سے اس نے روٹی خرید کر کتیا کو ڈائی۔ کتیا اس نے روٹی کھائی اور اپنا رخ آ ایان کی طرف کیا۔ گویا اس کے لئے وعا کر رہی ہو۔ اور اس کی آئھوں سے شکریے کے دو آ نسو بھی گرے۔

رات کو وہ طالب علم سویا۔ تو اے خواب میں یہ آواز سائی دی۔ تم نے ایک کزور مخلوق پر رحم کیا اب مجھے کتابوں کے پڑھنے کی زحمت اٹھانے کی ضرورت شمیں رہی انا اعطیناك من لدنیا علما ہم نے مجھے اپنی طرف سے علم عطاکیا ہے۔ (۱)



سید نعمت الله جزائری این استاد محترم مقدس اردیملی کے متعلق کما کرتے ہے کہ جب قط ہوا تو مقدس اردیملی کے پاس جتنی گندم تھی۔ انہوں نے فقراء میں تعتیم کردی اور این گر کے لئے بھی اتابی حصہ رکھا۔ جنناک انہوں نے ایک ایک غریب کو دیا تھا۔

قط کی مختی میں روز مروز اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن استادِ محترم کی مدی نے ناراض

ا۔ مجمع الورین ص ۲۷

علامہ صاحب کی رحلت سے ہر مخفی مغموم ہوگیا۔ اور اصفهان شر ان کے سوگ میں پورے ایک ہفتہ مدربا۔ لوگ علامہ مرحوم کے لئے فاتحہ خوانی اور وعامیں معروف رہے۔

استاد محترم کی بے وقت موت نے مجھ سے تو میرے ہوش و حواس تک چھین لئے۔ وفات کے ایک ہفتہ بعد میں ان کے فراق میں بیٹھ کر تلاوت قر آن کر رہا تھا کہ مجھے او کھ آگئی۔ میں نے علامہ مرحوم کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے قریب بہترین لباس فریب تن کئے بیٹھے ہیں۔

اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تو وفات پاچکے ہیں۔ میں ان کے سامنے گیا سلام کیا اور ان کے ہاتھ کا اوسہ لے کر کما۔

عالم برزخ میں آپ ہے کیا سلوک ہوا اور آپ نے موت کو کیما پایا؟
انہوں نے فرایا۔ پیارے فرزند! جیسے ہی میری میماری میں شدت آئی اور درد
میں نا قابل بر داشت اضافہ ہوا۔ تو میں نے اس درد والم کی اللہ کے پاس شکایت کی اور
عرض کی۔

پروردگار! تونے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے۔ لایکلف الله نفسا الأوسعها.

خدایا! درد سے میرابرا حال ہے۔ اور میں اس درد کو برداشت کرنے کے لائق منیں۔ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور مجھے اس مرض کی شدت سے نجات عطا فرما۔ اس وقت میں نے ایک جلیل القدر شخص کو دیکھا۔ جو آگر میری پائنتی کے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے میرا حال پوچھا۔ میں نے اس کے مامنے بھی شدت درد کی شکایت کی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پاؤل پر رکھا۔ اور پوچھا کہ اب اس میں درد ہے ؟ میں نے کہا جمال آپ نے ہاتھ رکھا وہال سے درد ختم ہو گیا لیکن اس سے اوپر میں نے کہا جمال آپ نے کہا جمال آپ نے ہاتھ رکھا وہال سے درد ختم ہو گیا لیکن اس سے اوپر

میں ایک طویل عرصہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ اور ان کے انوارِ علم ہے حرب ضیاء کرتا رہا۔ اور آپ مجھ پر بردی شفقت فریاتے سے اور مجھے اپنے گرانے کا ایک فرد سجھتے ہے۔

علامہ موصوف ہمیشہ بہترین لباس بہنا کرتے ہتے۔ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بہترین لباس سلوا کر دیتے ہتے۔ حتیٰ کہ ان کے نوکر اور خادمائیں بھی کشمیری دوشالے پہنتے تھے۔

جھے یہ دیکھ کر انتائی صدمہ ہوا۔ کہ اتنا بوا عالم زاہدانہ زندگی پر عمل کیوں شیں کرتا اور آرائش دنیا کو اس قدر اہمیت کیوں دے رہاہے؟

جب ك اند مدى عليهم السلام پوند مك كررے بيناكرتے تھے۔

میں اس وقت کے انتظار میں رہا جب مجھی فرصت اور خلوت کے کمحات میسر ہوں تو میں ان سے اس مسئلہ پر گفتگو کروں۔

ایک روز انقاق ہے مجھے ایسا موقع مل بی گیا۔ ہم کافی دیر تک مختلف مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ اور میں نے اس مسئلہ پر بھی گفتگو کی۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا میں ملامہ سے حث کرنے کے لائق نہیں۔ اور علامہ موسوف ولا کل ہے مجھے فاموش کرادیں گے۔

میں نے ان سے گزارش کی۔ میں آپ سے مناظرہ نمیں کر سکتا اور نہ ہی میری
سے حیثیت ہے۔ اگر آپ آمادہ ہول تو ہم دونول ایک دوسرے سے حمد و بیال کر لیتے
ہیں کہ ہم میں جو بھی پہلے فوت ہو وہ عالم خواب میں آگر دوسرے کو پیش آنے والے
طالات سے باخبر کرے۔

استاد محترم نے قبول کرلیا۔ چند دن بعد القاق سے استاد محترم یمار ہوئے اور اس یماری کی وجہ سے انہوں نے رحلت فرمائی۔

ك مركزى بازار سے گزر رہا تھا وہاں بين نے ويكھاكه لوگ جمع بين اور ايك فخض كو ماربید رہے ہیں اور اے بے تحاشا گالیال دے رہے ہیں پتہ چلانے پر معلوم ہوا کہ ي فخص ان كا معروض ہے۔ اور وہ ان كے قرض كى ادائيكى سے قاصر ہے۔ وہ بے جارہ مملت مالگنا تھا۔ لیکن کوئی بھی اے مملت دینے پر آمادہ نہ تھا۔ اس اثنا میں ایک د کاندر نے اس کے سریر جوتا وے مارا اور کما مجھے علم ہے کہ مجھے قرض اوا کرنے کی سکت نمیں ہے۔ مگر اس طرح ہے میرے دل کو ایک گونہ نسلی مل رہی ہے۔ میں نے دل میں کما مجھے ان لوگول ہے ڈرنے کی جائے خدا ہے ڈرنا چاہئے۔ خلاصہ یہ کہ میں نے کما جس مخف نے اس سے قرض لینا ہے۔ وہ میرے پاس آجائے میں اسکا قرض اوا کروول گا۔ لیکن شرط سے سے کہ اس بے چارے کو چھوڑ دیا جائے۔ میں اس مخص کو لیکر ایے گھر آگیا میں نے اسکی دلجوئی کی اور اس کا تمام قرض ادا کیانہ اس وقت میں نے قبر میں یہ آواز سی کہ ہم نے تیرے اس عمل کو قبول کیا پھر مجھ سے مزید کوئی سوال جواب نہیں ہوا۔

ا سکے بعد میری قبر میں جنت کا در یجہ کھل گیا۔ جس سے کسم جنت میری قبر میں آنے کی اور میری قبر تا حد نظر وسیع ہوگئ۔ جمال مجھے ہر قتم کی نعمات میسر ہیں۔ جو تخص میری زیارت کیلئے آتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرے لئے جو قرآن مرصا جاتا ہے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی جھے ان کا تواب عطاكر تا ہے۔ مجر علامه مجلتی نے مجھے خطاب کرے فرمایا۔ سید! اب تم بی بتاؤ اگر دنیا میں ميرے پاس مال و دولت نہ ہوتی تو میں اس مقروض كا قرض كيے اداكر تا؟ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ استاد محترم اپنی زندگی میں جو پکھ کرتے تھے اس میں مصلحت ہوتی تھی اور استادِ معظم ہمیشہ اسلام و مسلمین کے فاکدہ کیلئے کام کرتے تھے۔ (۱)

ال روضات البخات من ١٢٣ -

والے جصے میں درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مخص پھر باری باری اور ہاتھ رکھتا آیا جمال جمال وہ ہاتھ رکھتا وہال درو تحتم ہوجاتا۔ یمال تک کہ اس نے میرے ول پر ہاتھ رکھا۔ پھر اجانک میں نے محسوس کیا کہ میں اس بدن خاک کی قیدے آزاد ہوچکا ہوں۔ میں کمرے کی ایک ست میں کھڑا ہو گیا۔ اور میرا بے جان جم زمین پر پڑا تھا۔ میں نے بڑے تعجب سے اس جم کو دیکھا۔

ال وقت كرے ميں ميرے جتے ہى رشة دار كورے تھے۔ سب نے رونا شروع كرديا اور شدت عم سے ميرے جم سے چينے گا۔

میں نے ان سے اصرار کیا۔ تم لوگ مت روؤ مجھے درد و الم سے چھٹارا حاصل ہوگیا ہے گر کی نے بھی میری بات نہ سی۔ میرے جد خاک کو عسل دیا گیا، کفن سنایا کیا، اور جنازہ بڑھایا گیا۔ اس بورے عرصہ میں بہ سب مناظر میں خود دیکھا رہا۔ اور یہ دیکھنے کے لئے میرے جنازے کو کس طرح سے دفن کرتے ہیں۔ میں خود اینے جنازے کے آگے چانا رہا۔

قبر تیار ہوگنی اور اب انہوں نے وفن کرنے کا ارادہ کیا۔ تو میں اینے آپ سے كينے لگا كہ ميں قبر ميں داخل ہوں گا۔ ليكن جيسے ہى انہوں نے ميرے جسم كو لحد ميں واخل کیا تو اس وفت کھھ جھائی شیں دیا۔ میں خود اس قبر میں کیے داخل ہو گیا۔ بس یمی سمجھو کہ قبر مد ہوگئی اور میں نے اپنے آپ کو اس تنگ مقام میں پایا۔ پھر میں نے اس وفت ایک آواز سی۔

میرایده محمد باقر! آج کے دن کے لئے بوکونسازادراہ لے کر آیا ہے؟ میں نے این تمام نیک اعمال متائے لیکن کوئی بھی عمل قبول نہ ہوا۔ اور میری وحشت میں لمحہ بد لمحہ اضافہ ہو تا گیا اور مجھے کوئی راہِ فرار نظر نہ آتی تھی۔ آخر میں نے یہ عرض کیا۔ پروروگار! ایک ون میں مھوڑے پر سوار ہو کر اصفهان

#### نظر قابل رحم افراد الم

غزوہ حنین کے بعد بنی طے کے افراد قید ہوکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ اور انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی بیشی سفانہ بھی تھی۔ لوگ اس کے حسن و زیبائی ہے متاثر ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے یولنا شروع کیا تو لوگ اس کی فصاحت و بلاغت کو دکھے کر اس کے حسن کو بھول گئے۔ سفانہ دختر حاتم طائی نے کما۔

محمد صلی الله علیه وآله و ملم میراباپ مر کیا ہے۔ اور بھائی وطن چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اگر تم مجھے آزاد کردو تاکہ و شمن سر زنش نہ کریں اور قبائل عرب طعنه زنی نہ کریں تو یہ بہت ہی جا اور بہتر سلوک ہوگا۔ کیونکہ میراباپ اخلاقی عالیہ کا طرفدار تھا۔ وہ بھوکوں کو کھانا گھلاتا اور بر ہنوں کو لباس پہنایا کرتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی ضرورت مند جاتا وہ اے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔

بغیبر خدا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بیشی تم نے جو صفات میان کیس بیں۔ بیٹ مومن کی صفات بیں۔ اگر تمارا باپ زندہ ہوتا تو ہم اس کے لئے تخش و رحمت کی دیا ما نگتے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دیا۔ کہ اس پی کو اس کے باپ کی شرافت کی وجہ سے آزاد کردیا جائے۔

دختر حاتم نے عرض کی۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے قبیلہ کے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کیا جائے۔

رسول کریم نے فرمایا۔ ہم نے تیرے باپ کی شرافت کی وجہ سے تجھے آزاد کیا۔ اور تیری شرافت کی وجہ سے تیری قوم کو آزاد کیا۔

#### تیره روزان جمال رایز انی وریاب که پس از مرگ ترا شع مزاری باشد

#### الم فرورت مند كى امداد در خواست سے پہلے كرنى جائے

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کے گھریانج اونٹ فرماروانہ فرمائے۔

ایک فحض نے کما امیر المومنین آپ کو ایبا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس شخص نے آپ سے مدد کی درخواست شیں کی تھی۔ اور اگر اس کی مدد کرنی مقعود تھی تو اس کیلئے ایک خرماکا اونٹ ہی کانی تھا۔ بیک وقت پانچ اونٹ روانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا۔ مومنین میں خدا کرے جھے جیسے اور پیدا نہ ہوں۔ میں ہخاوت کرتا ہوں اور تو خل کرتا ہے۔ اگر میں کی شخص کے سوال کے بعد ہی اے پچھ عطا کروں تو یہ اس کی اس آبرو کی قیمت ہوگی جو اس نے میرے سامنے ضائع کی ہے۔ تہیس مومن کے سوال کا منظر شیں رہنا چاہئے۔ سخاوت وہ ہے جو سوال سے پہلے ہو اور سوال کے بعد دینا تو اپنے آپ کو شر مندگی ہے جاتا ہے۔

جو محض اپنے مومن بھائی کی مالی مدو شیس کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ ہر مومن اپنی دعا میں اکثر او قات بید کہتا ہے۔ اللّهم أغفر للمومنین والمؤمنات

خدایا مومن مرد اور عور تول کی مغفرت فرما۔ مقصد یہ ہے کہ عذاب سے انہیں

محفوظ ركه اور انهيس جنت عطا فرما

الی دعا مائلنے والے مخص کی گفتار و کردار میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص مومن کھائی کو چند درہم دے کر راضی نمیں وہ اس کی جنت پر راضی کیسے ہوسکتا ہے۔ (۱)

ا انوار نعمامیه من ۱۳۳۳

یوں وخر حاتم کو اس کے رشہ وار ہوی عزت کے ساتھ لے کر گئے۔ اور جب بھی حاتم کی بیشی محل سے مر اٹھا کر ویکھتی۔ تو اسے یر ہند شمشیریں لئے نوجوان نظر آتے۔ جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔

سفانہ منت حاتم جب اپنے گر مینی تو اپنے بھائی عدی بن حاتم سے کما کہ تم فورا مدید جاؤ۔ اور پینیبر ضدا سے ملاقات کرو۔ جب تم ان سے ملاقات کرو کے تو تہیں یقین ہوجائے گاکہ وہ اللہ کے نی ہیں۔

عدى بن حاتم مدين آئے اور مجد نبوى ميں حاضر ہوئے۔ جب رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم نے اسے ديكھا تو ہو چھاكه تم كون ہو؟

انہوں نے کہا۔ میں عدی بن حاتم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استقبال کے لئے اپنی مجد چھوڑ دی۔ اور اس کے بیٹھنے کے لئے اپنی عبا چھائی۔ اے عبا پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کا بلند اخلاق دیکھ کر عدی مسلمان ہوگئے۔ (1)

### الم على عليه السلام سے سبق حاصل كريں اللے

درر المطالب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ رائے میں علی علیہ السلام کو ایک مفلس عورت نظر آئی۔ اس کے ہے بھوک کی وجہ سے رورہ بتھے۔ اور عورت نے پوں کو بہلانے کے لئے ایک و چو نے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے آگ جلادی تھی۔ تاکہ ہے یہ سبجھیں کہ ان کی مال ان کے لئے پچھ پکاری ہے۔ جب کہ و تیجی میں پانی کے علاوہ کچھ بھی ضمیں تھا۔

حضرت على عليه السلام نے بير دفت آميز منظر ديكھا۔ فورا گھر تشريف لائے كچھ

ا فيحروطولي ج ع ص ٢٢٢

پھر آپ نے فرمایا۔ تین فتم کے لوگ قابل رحم ہیں۔

ا۔ وہ معزز شخص جو عزت کے بعد خوار ہو جائے۔

٢۔ دولتند جو غریب ہوجائے۔

٣- وه عالم جو جابلول من ضائع موجائ\_

سفانہ نے عرض کی آپ اجازت ویں میں آپ کے لئے دعا ما تکتی ہوں۔

آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔

سفانہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور نصرت کو حاجت مندوں کے ہمیشہ شاملِ حال رکھے۔ اور جس قوم اور گروہ ہے بھی اللہ کوئی نعمت والیں لے لے تو اللہ آپ کو اس نعمت کی واپسی کا ذریعہ منائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی۔ بعد اذاں آپ نے تھم دیا کہ درہ حنین میں مال غنیمت کے طور پر جو اونٹ اور بھیر بحریاں پکڑی گئیں جیں وہ بھی دختر حاتم کو واپس کردی جائیں۔

وختر حاتم میہ حسن سلوک دیکھ کر بردی متاثر ہوئی اور کینے لگی۔ اس طرح کی مخاوت صرف وہی کر سکتے ہیں جو فقر و پریشانی سے نہ گھبر اکمیں۔

تبغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میرے پروردگار نے میری تربیت ہی الی کی ہے۔

اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ کے فرمایا۔ تم ہماری معمان ہو جب تک تممارا قابل اعتاد کوئی رشتہ وار نہیں آتا۔ تم ہمارے پاس رہوگی۔

دختر حاتم چند دن آپ کے پاس رہی اس کے رشتہ دار اس کو لینے کے لئے آئے تو رسول خدا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سواری کے لئے محمل تیار کروائی جس پر دیٹم کے پروے پڑے ہوئے تھے۔



یخ بمائی تحکول میں لکھتے ہیں۔ کہ بھر اے اطراف میں ایک محض فوت ہو گیا۔ اور وہ محصیت خداوندی کی شرت رکھتا تھا۔ اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتابدنام ہو گیا تھاکہ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لئے بھی کوئی تیار نہ ہوا۔

اس کی جوی نے مجبور ہو کر چار مزدور مقرر کئے۔ کہ وہ اس کا جنازہ اٹھا کر جنازہ گاہ نے جائزہ اٹھا کر جنازہ گاہ نے جائزہ کی سے جائزہ تک نہ پڑھی اس کے جسم کو دفن کرنے کے لئے شہر سے باہر لے گئے۔

اس علاقے میں عابد و زاہد مخض رہنا تھا۔ اور علاقے کے تمام لوگ اس کے مدق و مغالور نیک بخی کے قائل ہے۔

لوگوں نے دیکھا کہ زاہد اس کے جنازہ کا منتظر ہے۔ میت کو جیسے بی زمین پہ رکھا گیا تووہ زاہد آیا۔ اور کما جنازہ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھالہذا اس نے تمااس کی نماز ادا کی۔

زاہد کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج آگر اس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے۔ زاہد سے بوچھا گیا۔ کہ یہ فخص مشہور بدکار تھا۔ بورے شریس ہے کسی نے اس پر نماز جنازہ ادا نہیں کی آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟

ذاہد نے جواب دیا۔ مجھے خواب میں تھم ملا تھا کہ تم قلال مقام پر جاو وہاں ایک جازہ آئے گا۔ اس کا جاکر نماز جنازہ بنازہ آئے گا۔ اور اس کے ساتھ مرف ایک حورت ہوگا۔ اس کا جاکر نماز جنازہ پڑھو۔ اس کے گناہ رب العزت نے معاف کردیے ہیں۔

زاہدیے اس شخص کی میدی ہے پوچھا کہ اس نے کونساکام کیا۔ جو اس کی طبیش کا ذریعہ بن گیا؟ چاول، آٹا اور کھی کی مقدار کو اٹھایا اور اس عورت کے گھر کی طرف چلنے گئے۔ آپ علیہ السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی طرف سے میں یہ وزن اٹھالوں گا۔

مولا على عليه السلام نے وہ يورى تنبر كے حوالے نه فرمائى۔ اور اپنے كا ندھے پر ركھ كراس عورت كے وروازہ پر پہنچ گئے۔

دروازہ پر دستک دی۔ اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے وہ سامان اس عورت کے حوالے فرمایا۔ عورت نے فورا غذا تیار کی اور چوں کو میدار کر کے انہیں کھانا کھلایا۔

جب بے سر ہو گئے۔ تو علی علیہ السلام نے ان پول کے ساتھ کھیلنا شروع کیا بے خوب بنے۔

بعد ازال آپ واپس تشریف لائے۔ تغیر نے عرض کی مولا! آپ نے دو کام کئے میں ایک کام کی وجہ میں نہیں ہیں ایک کام کی وجہ میں نہیں سمجھا۔

آپ نے جو بوری خود اٹھائی تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ کہ آپ کا مقصد اواب میں اضافہ تفاد کیا آپ کا مقصد اور انہیں ہناتے رہے آخر اس کا مقصد کیا تھا؟

آپ نے فرمایا تنبر! میں نے چوں کی دو حالتیں دیکھیں تھیں۔ (۱) انہیں کھوکا دیکھا۔ (۲) انہیں روتا ہوادیکھا۔

غذا کے ذرایہ ہے انکی بھوک دور ہوئی۔ اور میں چوں کے ساتھ اس لئے کھیلا کہ میں انہیں روتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ انہیں ہنتے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ (۱)

ا۔ شجرہ طوفی ج ۲ ص ۲۲۲

تیر آباپ ہول اور میری بھن تیری مال ہے۔ اور میری بیٹیال تساری بھٹیل اور میرے یٹے تسارے کھائی ہیں۔

مسلم کی شنرادی ہے س کر رونے گئی۔ اور مسلم کے بیخ سر برہشہ رونے لگے۔ فاندان حسین بھی اس عزاداری میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ (۱)



ایک شخص روئی لئے جارہا تھا۔ کہ اس نے ایک فقیر کو گلی میں بیٹھ کر روتے موے پایا۔ اے اس پر رحم آیا اور اسکے قریب بیٹھ کر رونے کا سبب دریافت کیا۔ فقیر نے کہا میں کئی دن سے متواتر بھوکا ہوں۔ اب بھوک نے مجھے بے تاب کردیا ہے۔ ای لئے رورہا ہوں۔

یے سی کر دوسرے آدمی نے بھی رونا شروع کردیا۔ فقیر نے کہا مدہ خدا! تو کس روتا ہے؟

اس نے کہا میں تیری بے چارگی اور غرمت پر رورہا ہوں۔ کہ تو نے کئی ون سے متواتر روئی نہیں کھائی۔

فقیر نے کما تہیں رونے کی کیا ضرورت ہے۔ تہمارے پاس روٹی موجود ہے۔ اس میں سے مجھے کھ حصہ کھلا دو۔ میری بھوک دور ہوجا یگی۔

اس شخص نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ رو سکتا ہوں لیکن روٹی کا ایک لقمہ نمیں دے سکتا۔

اس واقعہ کی طرح بعید آج ہمارے معاشرے کی بھی یہ کیفیت ہے۔ کسی کی پریشان حالی پر صرف شوے تو بھادیں کے لیکن عملی مدد شیس کریں گے۔ آنسو بھی

ا - حاد الانوار ج ١٠، ختى الامال ج اس ٢٣٨

عورت نے جواب دیا میرے شوہر کا زیادہ وقت مرائی اور شراب نوشی میں صرف ہوتا تھا۔

زاہد نے پوچھا تو کیا مجھی وہ کوئی نیک کام بھی کرتا تھا؟ میوی نے کہا۔ رات کو جب وہ ہوش و حواس میں آتا تو روتا تھا اور رو رو کر کمتا تھا بار الها! تو مجھے دوزخ کے کس حصہ میں ڈالے گا۔

جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھ کر نماتا اور صاف لباس پین کر نماز فجر اواکر تا تھا۔ اس کا گھر وویا تین تیمول ہے مجھی خالی نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے پجول ہے بھی زیادہ تیموں پر شفقت کرتا تھا۔ (۱)

#### الم حيين عليه السلام اوريتيمان مسلم

جب الم حيين عليه السلام نے حضرت مسلم كى شمادت كى خبر سى ۔ تو آپ اپنے مسلم كى شمادت كى خبر سى ۔ تو آپ اپنے مسلم مخصوص خيمه بين تشريف لائے ۔ اور مسلم كى بيشى كو طلب كيا ۔ اس وقت دختر مسلم كى عبر تيرہ برس متى ۔ اور وہ جميشہ الم حسين عليه السلام كى بيلوں كے ساتھ رہتى مسين عليه السلام كى بيلوں كے ساتھ رہتى مسين ۔

جب مسلم کی چی آئی۔ تو آپ نے اس پر نوازش فرمائی اور سابقہ نوازشات کی بہ نبت آپ نے چی پر خصوصی شفقت فرمائی۔

خداندان طاہرین کی چی تھی رو کر کہنے گئی۔ مامول جان! آج آپ خصوصی شفقت فرمارے ہیں اور مجھ سے یول پار کر رہے ہیں جیسے نتیموں سے کیا جاتا ہے یہ بتائیں کہ میرے والد تو خیریت ہے ہیں، کیا انہیں شہید تو نہیں کردیا گیا؟ امام حسین علیہ السلام رو دیے اور فرمایا۔ میری بیٹی غم نہ کر مسلم کی جگہ ہیں امام حسین علیہ السلام رو دیے اور فرمایا۔ میری بیٹی غم نہ کر مسلم کی جگہ ہیں

اله شجرهٔ طولی ج۲ من ۲۷۸

نی آدم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور خلقت میں بدسے بدتر ہیں۔ جب زمانہ کی عضو کو درد پنچائے۔ تو بے شک وہ عضو جنم میں چلا جائے۔ دوسرے اعضاء کا اس سے کیا واسطہ ؟ تو کہ دوسرے کی تکالیف دیکھ کر بھی ہے غم ہے تو حقیقت یہ ہے کہ تو آدگ کا نطقہ ہے۔

#### خاندانی روایت کا احیاء

کلمہ طیبہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ سید حیدر کا تعلق مشاہیر علائے المدیہ سے تھا۔ ان کی زوجہ نیک سیرت سید زادی تھیں۔

ماہ رجب و شعبان میں مسلسل روزہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ ماہ رجب یا شعبان میں ان کے ہاں بہت سے مہمان آگئے۔

فاتون فانہ نے ان کے لئے کھانا تیار کیا۔ اور اس وقت گھر میں آٹا اتنا ہی تھا جس

ممانوں کا کھانا تیار ہوا۔ فاتون فانہ نے پانی سے روزہ افطار کیا اور معمانوں کے
کھانے سے تعور اساطعام چ کر آیا تو فاتون فانہ نے اسے اپنی سحری کے لئے رکھ لیا۔

ان کا ایک ہمایہ انتائی غریب تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی آئی اور کہا کہ ہمارے

چ ہمو کے ہیں آگر ممکن ہو تو ان کے لئے کچھ خوراک عنایت کریں۔

فی فی نے اپنی سحری کی خوراک اٹھا کر ان کی حوالے کردی۔ صبح اٹھ کر پانی ہے سحری کی اور نماز شب ادا کی۔ کرے میں چراغ جلا کر سوسکئیں۔

ابھی بوری طرح ہے انہیں نیند نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ کہ اس کو دو جلیل القدر خواتین نظر آئیں۔

ایک جلیل القدر خاتون نے فی فی سے بو تھا میری بیشی اس پیری کے عالم میں انظار و سحر کے بغیر کیے روزہ رکھ ربی ہو؟

وہی کار آمد ہوتے ہیں جن کے ساتھ جذبہ ہمدردی ہو درندیہ سب د کھاوا ہے۔ اوریہ آنسو دراصل گرچھ کے آنسو ہیں۔ شخ سعدیؓ نے کیا ہی خوب کہاہے۔

نی آدم اعضای یک دیگر ند کم در آفزیش نیک گوبرند چو عضوی بدرد آورد روزگار در گرار عضویا آبان رانماند قرار توکز محنت دیگرال بے غی نظاید که نافت، نمند آدی

نی آدم ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح ہیں۔ ان کی تخلیق ایک ہی جوہر سے موئی ہے۔

جب زمانہ کسی عضو کو درد میں بتلا کرے۔ تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں آتا کر دوسر ول کی تکلیف دیکھ کر بھی بھی اس پر رحم نہیں آتا۔ تو تھے آدی کہنا ہی مناسب نہیں ہے۔

سی نانجار شاعر نے سعدی کے اس شعر کے تصاد میں یہ قطع لکھا تھا۔

نی آدم اعداء یک دیگرند که از در آفریش بدان بدترند چوعضوی بدرد آورد روزگار جنم، دیگر عضویا راچکار توکز محنت دیگرال بی غنی حقیقت که تو نطفه آدی اس واقعہ کی خبر دور دور تک بھیل گئی۔ لوگ دور دراز کا سنر کر کے وہاں آئے۔
اور اپنے میماروں کے لئے تھوڑی می مقدار میں مصری حاصل کرتے۔ اور اللہ کے تکم
سے مریض شفایاب ہوجائے۔ اور سیدہ کی برکت سے تھی کہ اتنی مقدار میں تقیم
کرنے کے باوجود قند ختم نہ ہوئی۔

اور جو دو تھلے انہیں ملے تھے۔ انہوں نے ایک تھیلا اپنے کفن میں رکھ دیا تھا اور دوسر اتھیلا ہوی کے کفن میں رکھا تھا۔

چند روز بعد ایک معزز تخفی فوت ہوا تو اس کے ورٹاء نے سید حیدر سے اس تھیلے کی درخواست کی۔ سید حیدر نے اپنا کفن کھولا تو بید دیکھ کر ان کی جیرت کی انتا نہ رہی کہ کفن جس وہ تھیلا موجود نہ تھا۔ اور بیوی کے کفن کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے بھی تھیلے کو غائب پایا۔

### المراسوة رسول صلى الله عليه وآله وسلم

پنیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرائن پرانا ہوگیا۔ ایک شخص نے بارہ درہم آپ کی خدمت میں نذر کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ رقم لے کربازار جائیں اور میرے لئے ایک پیرائن لائیں۔

حضرت علی علیہ السلام بازار گئے اور بارہ درہم کا پیرائن فرید کر لائے۔ جب آپ نے بیرائن میں ایک دوکاندار رقم آپ نے بیرائن ہے۔ اگر دوکاندار رقم واپس کرنے پر آمادہ ہو۔ تو یہ پیرائن اے واپس کرنے رقم لے آئیں۔

حضرت على اى دوكاندار كے پاس كے اور فرمايا۔ ميرے آقا و مولا كو يہ پيرائن پند نہيں ہے۔ تم پيرائن واپس لے لو اور رقم مجھے واپس كردو۔

وو کاندار نے پیرائن رکھ لیا۔ اور رقم واپس لوٹا دی۔ حضرت علی وہ رقم لے کر

نی نی نے کہا غریب ہمائی آئی تھی میں نے سحری کی خوراک اس کے حوالے کردی تھی۔ پھر اس جلیل القدر خاتون نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟

نی بی نے کہا۔ مجھے اس وقت آلو، مصری اور کچھ چینی کی ضرورت ہے۔
اس وقت اس عظیم القدر بی بی نے اے سبر رنگ کے دو تھیا دیے ایک میں آلو
تھے اور دوسرے میں مصری اور جینی تھی۔ اس کے بعد دونوں خواتین اس کے گھر
سے روانہ ہو گئیں۔

فی فی جیسے ہی نیم خواب کی حالت سے اشمیں تو ان فی جول کے چیچے دوڑیں گر ان فی جول کے چیچے دوڑیں گر ان فی جول کا دہال کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اور دروازہ بدستور مند تھا فی فی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سید حیدر نے جو دوسرے کمرے میں پیٹھے تھے، آواز دے کر کما کیا بات ہے؟

خاتونِ خانہ نے انہیں تمام واقعہ سایا۔ اور دو تھلیے جا نماز پر موجود تھے وہ انہیں کھائے۔

سید حیدر نے آلو کا تھیلا دوستوں اور ہسابوں میں تقسیم کردیا۔ اور مصری کا تھیلا اپنے پاس رکھا اور پھر انہیں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ دونوں تھیلے حضرت سیدہ النساء العالمین سلام اللہ علیمانے عطافرمائے ہیں۔

اس وقت فقید عالی قدر ملّا زین العابدین سلمای یمار تھے۔ سید حیدر نے انہیں تھوڑی ہے معری بطور تیم ک وی۔ جے کھا کر وہ فوراً صحت باب ہو گئے۔ اور اس وقت نجف اشرف میں نواب غلام محمد خان ہندی رہتے تھے۔ اور وہ بے نظیر انسان تھے۔ انقاق سے وہ بھی یمار تھے اور کی دوا ہے انہیں افاقہ نہیں ہورہا تھا۔

سیر حیدر نے انہیں بھی تھوڑی سے مصری بطورِ تیمرک دی۔ جس سے وہ بھی شفا یاب ہو گئے۔ آپ جتنی بار سلام کریں گے۔ اللہ کی رحموں کا ہم پر اضافہ ہوگا۔ پھر آپ نے اس کنیز کی سفارش کی۔ صاحبِ خاند نے کما۔ یا رسول اللہ اُ جب آپ اس کی سفارش بن کر آئے ہیں تو یس نے اسے راہ خدامیں آزاد کردیا۔ چنانچہ کنیز کو آزادی مل گئی۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ان بارہ در ہمول سے زیادہ پر برکت اور در ہم نہیں دیکھے ۔ کیونکہ ان در اہم سے دو اشخاص نے اپنا جم ڈھانیا اور ایک کنیز کو آزادی ملی۔ (۱)

### عناب زہرا سلام اللہ علیھا ہے سخاوت کا درس لیں اللہ

جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیحاکا وقت وفات قریب آیا۔ تو حضرت علی
علیہ السلام نے ان کے بستر کے قریب ایک صندہ فجی رکھی ہوئی دیکھی۔
حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ ہے یو چھا یہ کیا ہے؟
جناب سیدہ سلام اللہ علیما نے عرض کی سے حربر سبز کی بنی ہوئی صندہ فجی ہے اس
عیں ایک سفید صفحہ ہے اور اس صفحہ پر چند سطریں لکھی ہوئی ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟

جناب سیدہ سلام اللہ علیھانے عرض کی۔ میں اپنی عروی کی شب عبادت کی جگد پر بیٹھی تھی کہ ایک صرورت مند نقیر آیا۔ اور اس نے اپنے اہل وعیال کے لئے مجھ سے لباس کا سوال کیا۔

اس وقت میرے پاس دو پیرائن تھے ایک نیا تھا اور دوسر ا پرائا تھا۔ اور میں نے اس وقت نیا پیرائن لیا ہوا تھا۔ میں نے نیا پیرائن اتار کر پرانا پیرائن لیا اور نیا

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رقم لی۔ اور علی کو ساتھ لے کر بازار گئے رائے میں ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا۔ رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میرے مالک نے مجھے چار درہم وے کر بازار سے سودا لانے کے لئے بھیجا۔ لیکن وہ رقم میرے ہاتھوں سے گم ہوگئی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار درہم اس کنیز کو دیے اور پھر بازار آئے۔ اور چار درہم کا پیراہن خریدا ایک مفلس شخص آپ کے پاس آیا اور کما یا رسول "اللہ! میرے پاس پیننے کے لئے قمیض نہیں ہے۔ آپ نے وہ قمیض اے دے دی۔ پھر آپ نے چار درہم کی ایک اور قمیض خرید کر پہنی۔

جب والی آرہے تھے تو ای کیز کو ای جگہ یر پھر روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ تو اس نے عرض کی یا رول اللہ! بھے گھر سے نکلے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب اندیشہ ہے کہ گھر والے جھے سزا دیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم ہمارے آگے چلو اور ہمیں اپنے مالک کا گھر دکھاؤ، ہم تساری سفارش کریں گے۔

کنیز آپ کے آ کے چلتی ہوئی اپنے مالک کے گھر داخل ہوگئی۔

جناب رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر تشریف لائے۔ اور سلام کیالیکن گھر والول نے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہال تک کہ آپؓ نے تین بار انہیں سلام کیا۔

صاحب فان باہر آیا آپ نے سلام کا جواب نہ وینے کی وجہ پوچھی تو اس نے کمایا رسول اللہ! درائسل میں سے چاہتا تھا،کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم پر سلام کریں۔ کیونک

ا حیات القلوب ج۲م س ۱۱۸

میں نے عرض کی یا ابتاہ قدشفلتنی عن المسئلة لذة خدمته لاماجة لی غیر لقاء ربی الکریم فی دارالسلام مجھے ضدمت کی لذت نے سوال سے بے نیاز کردیا ہے پروردگار کی ملاقات کے علاوہ میری کوئی صاجت شیں ہے۔

ميرے والد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم في دعا كے لئے ہاتھ بلند فرمائه اللهم اغفولامتى) خدايا ميرى امت كى مغفرت فرما۔

اس وقت جریل آئے۔ اور عرض کی آپ کا پروروگار فرماتا ہے آپ کا جو بھی استی فاطمہ زہرا، ان کے شوہر اور ان کی اولاد سے محبت کرے گا۔ میں اسے خش دول گا۔ جریل حریر سبز کی صندہ فی لائے جس میں ایک سفید ورق پر سے تحریر تھی۔ (کتب رہکم علی نفسه الرحمة) تسارے دب نے اپنے ذمہ رحمت لے لی ہے اور اس تحریر پر جریل و میکائیل کی گوائی درج تھی۔

میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی حفاظت کرنا۔ اور اپنی وفات کے وقت وصیت کرنا۔ کہ اسکو بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں وفن کردیا جائے۔

یاعلی ! میں میہ جاہتی ہول کہ قیامت کے دن جب کہ آتش دوزخ شعلہ ور ہو میں میہ تحریر دکھا کر ایخ گناہ گار مخول کی شغاعت کروں۔ (۱)



عماة الدسين طبري اپني كتاب بعارة المصطفى مين حضرت جاير بن عبدالله انصاري كي دباني نقل كرتے بيں۔ كه رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم نماز عصر پڑھا كر

۱- ريامين الشريعه نقل ازلن جوزي من ١٠٦

پیرائن اس ضرورت مند کے حوالے کردیا۔

جب طبح ہوئی تو والد محرّم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ملاقات کے لئے تشریف لاے اور فرمایا۔ تمہارے پاس نیا پیراہن نہیں تھا؟

میں نے عرض کی جی ہاں ابد جان! موجود تھا۔

والد محرّم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا عجرتم في وه كيول نه بهنا؟

میں نے عرض کی آپ گائی فرمان ہے انسان جو چیز ضرورت مند کو بطور صدقہ وے تو اسکا اجر بمیشہ کیلئے باقی رہتا ہے۔ ای لئے میں نے نیا لباس ایک ضرورت مند کو دے دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جان پدر! اگر تم فقیر کو پرانا لباس دے دیتیں اور نیا خود پہنتیں تو یہ تمہارے شوہر کیلئے بہتر ہوتا اور ایک غریب کو بھی بوشاک مل جاتی۔

میں نے عرض کی۔ اس کام میں میں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے میری ملیحۃ العرب مال ہے شاوی کی تھی۔ اور میری والدہ نے اپنی تمام دولت آپ کے دست تھرف میں وی تھی تو ساری دولت راہ خدا میں قربان کروی تھی۔ اور معاملہ یمال تک آپنچا کہ ایک سائل نے آپ ہے قمیض کا سوال کیا تو آپ نے اپنی قبیص اتار کر اسکے حوالے کردی تھی اور خود کمبل اوڑھ کر گھر تشریف لائے سائل نے آپ کی پیروی کا شرف حاصل کیا ہے۔ سخاوت میں آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تاہم میں نے آپ کی پیروی کا شرف حاصل کیا ہے۔

یہ س کر والد محرّم رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے ہے لگایا۔ اور فرمایا۔ جریل آئے ہیں اور پروروگار کی طرف سے جہیں سلام کتے ہیں۔ اور یہ پیغام لائے ہیں کہ رب العزت فرماتا ہے۔ فاطمہ ہم سے جو کچھ مائے گی ہم اسے عظا کریں گے۔ ہم فاطمہ کو دوست رکھتے ہیں۔

آپ نے مجھے بھیرا کی کھال تھاوی ہے؟

پھر حضرت سیدہ نے اپنا گلو مد اتاراجو عبدالمطلب کی بیشی نے انہیں مدید کیا تھا۔ وہ گلوبند آپ نے عربی کو دیا۔

عربی وہ گلوبید لے کر معجد میں آیا۔ اور کمایا رسول اللہ! آپ کی دختر نے جھے یہ گلوبید عنایت فرمایا ہے۔ اور کما ہے کہ میں اسے فروخت کردوں تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ میری مشکل آسان منادے۔

یہ سن کر رسول اً مرم رو ویے۔ اور فرایا تمهاری مشکل کیونکر آسان نہ ہوگ۔ جبکہ بھتے اولین و آخرین کی بہترین عورت نے گلومد عطاکیا ہے۔

عمار ياسر في خرض كى - أكر آب اجازت دي توجي به كلوبند خريدلون؟ آب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمليا - الله اس كلوبند كے خريدار كو عذاب نه دے كا ـ عمار نے عرب سے يو چھاس كلوبند كو كتنے ميں فروخت كرو كے ؟

عرب نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ مجھے سیر ہو کر کھانا کھلایا جائے اور ایک بمنی چادر دی جائے۔ اور اینے دینار بھی دیئے جائیں جس سے میں گھر پہنچ سکول۔

عمار نے کیا۔ میں اس مگوید کی قیت میں تجھے دو سو درہم دوں گا اور تجھے گوشت سے سیر کروں گا اور تجھے پوشاک پہناؤل گا۔ اور اپنے اونٹ پر تجھے تیرے گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ اس وقت عمار کے پاس خیبر کی فنیمت کا حصہ موجود تھا۔ وہ یوڑھے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اس سے کیا ہوا وعدہ وفاکیا۔

عربی دوبارہ حضور کی خدمت میں مشرف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جہس لباس مل گیا اور گوشت کھا کر میر ہوگئے ؟

عرفی نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے معجد میں بیٹھ کر فضائل فاطمہ بیان فرمائے جنمیں ہم بقصد اختصار ترک کر رہے ہیں۔

صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ کہ ایک بوڑھا اور کر ور مخض مجد میں آیا اس نے پاؤل سوج پھٹے پرانے کیڑے پہنے ہوئے تھے اور پیول چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤل سوج ہوئے تھے۔

اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ میں پریشان حال مخص ہوں آپ جمعے بھوک اور بر بھگی ہے نجات ولائیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس وقت میرے پاس وینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ میں ایک وروازے کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں جمال سے تیری حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ اور نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے بھی جہیں اس وروازے پر بھیج رہا ہوں جو کہ اللہ اور رسول کا محبوب اور محب ہے۔

پھر آپ نے بلال کو تھم دیا۔ کہ وہ اس پیر مرد کو درِ فاطمہ پر لے جائے۔ جب بدرها علی کے دروازہ پر آیا تو سلام کر کے کما السلام علیم یا اهل بیت النبوة ۔ فاندانِ نبوت آپ پر سلام ہو۔

حضرت سيده سلام الله عليها نے اسے سلام كا جواب دیا۔ اور ہو چھا كون ہو؟
اس نے كما۔ ميں ايك عرفی ہوں حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت ميں آيا تھا۔ اور ان سے مددكى در خواست كى تھى۔ انہوں نے جھے آپ كے دروازے ميں آيا تھا۔ اور ان سے مددكى در خواست كى تھى۔ انہوں نے جھے آپ كے دروازے كى رہنمائى فرائى۔ اوھر انفاق سے على اور ہول كا گھر اند بھى تين دن سے ہموكا تھا اور پينمبر خداكو بھى اس كا علم تھا۔

وختر پنیمر نے کو سفند کی کھال اٹھا کر اے دی۔ جس پر حسن اور حسین سویا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تماری مشکلات حل فرمائے گا۔

یوڑھے عرفی نے کما۔ سیدہ میں اس وقت بھوک کی وجہ ہے بے تاک ہوں۔ اور

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ حضرت عینی بن مریم کا ایک قبر سے گزر ہوا تو اس مردے کو عذاب ہورہا تھا۔ اور جب سے دوسرے سال اس قبر سے گزرے تو صاحب قبر کو عذاب نہیں ہورہا تھا۔

حضرت عینی نے عرض کی ۔ بادالما! جی ایک سال تبل یمال ہے گزرا تو اس قبر والے کو عذاب ہورہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ والے تو اللہ تعالیٰ نے وجی فرمائی۔ روح اللہ! اس کا نیک بیٹا جوان ہوگیا۔ اس نے برائی کی اصلاح کی اور ایک یتیم کو بناہ دی۔ جس نے اس کے بیٹے کی نیکی کی وجہ سے اسے معانے کیا۔

قال رسول الله من اطعم مؤمنا اطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كساه ثو بالم يزل في ضمان الله عزوجل مادام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب سلك والله لقفاء حاجة المؤمن خيرمن صيام شهر و اعتكافه

"وسائل امر بالمعروف ٥٦٢"

پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو مومن کو کھانا کھلائے تو اللہ اے میدہ بائے جنت کھلائے گا۔ اور جو کسی پیاہے مومن کو پائی بلائے تو اللہ تعالی اسے اور جو مومن کو پوشاک پہنائے تو جب تک اس لباس کا ایک دھاگہ جنت کا پائی بلائے گا۔ اور جو مومن کو پوشاک پہنائے تو جب تک اس لباس کا ایک دھاگہ بھی اس مومن کے جمم پر ہوگا۔ تو وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ فداکی قتم! مومن کی ایک عاجت پوری کرنے کا ثواب ایک ماہ کے روزے اور اعتکاف سے زیادہ ہے۔

عن مفضّل بن عمر عن ابي عبدالله قال ان الله خلق خلقا انتجبهم لقفاء حوائج فقراء شيعتنا ليبيحهم على ذلك الجنة فان استطعت ان تكون منهم فكن .

"وسائل امر بالمعروف\_ ص ٥١٣"

Presented by www.ziaraat.com

فضائل فاطمہ بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ جملے بھی فرہائے۔ جب میری بیشی کو لحد میں اتارا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ فاطمہ کیس گی اللہ میرا رب ہے۔ پھر سوال ہوگا۔ تیرا تیجبر کون ہے؟ فاطمہ جواب دیں گی۔ میرا باپ میرا نبی ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا۔ تیرا امام اور ولی کون ہے؟ میری بیشی کے گ میرا انتخابم علی شفیر قبری۔ تو میرا امام ہے جو میری قبر کے کنارے کھ اہوا ہوا ہے۔ حدا القائم علی شفیر قبری۔ تو میرا امام ہے جو میری قبر کے کنارے کھ اور ہوا ہوا ہے۔ ممار نے گلوبد کو جو شبو لگائی اور ایک یمنی پوشاک اپنے غلام سم کو دے کر کہا کہ تم یہ گلوبد اور پوشاک لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا۔ میں نے تجھے فاطمہ زبرا کی غلامی میں دیا۔ تم یہ چیزیں لے کر ان کی دروازے پر جاؤ۔

جناب سیدہ سلام اللہ علیما نے گلومند لے لیا اور غلام کو آزاد کردیا۔ غلام بننے لگا۔ سیدہ نے غلام سے بننے کی دجہ پو چھی تو اس نے کہا ہیں اس گلومند کی برکت پر بنس رہا ہوں اسکی دجہ سے بھو کے کو کھانا ملا۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ برجند کو لباس ملا۔ غلام کو آزادی کمی۔ اور پھر اپنے مالک کے پاس بھی پہنچ حمیا۔ (۱)



قال رسول الله مرعيسي بن مريم بقبر يعذّب صاحبه ثم مرّبه من قابل فاذا هوليس يعذّب فقال يارب مررت بهذا القبر العام الآول وهويعذّب و مررت به العام وهوليس يعذّب فاوحى الله جل جلاله يا روح الله قدادرك له ولد صالح فاصلح طريقا واوى يتيماً ففغرت له بما عمل ابنه

"وسائل امر بالمعروف ص ۵۶۱"

ا\_ رياجين الشريعه ص ١٨٠

الم جعفر صادق علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا۔ جو شخص مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ کر تا ہو، وہ مسلمان ضیں۔ اور جس کسی نے کسی فریاد ک کو یہ فریاد کرتے سنا کہ مسلمانو میر کی مدد کرو۔ لیکن وہ اس کی فریاد نہ سنے یعنی اس کی مدد کونہ پنچ تو وہ مسلمان نہیں ہے۔

مفتل بن عمر کتے ہیں۔ کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ نے ایک گروہ پیدا کیا۔ جو ہمارے غریب شیعول کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اور اللہ اس گروہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر تنہیں طاقت ہو تو کو شش کر کے اس گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ فی وصیة النبی لعلی علیه السلام قال یا علی اربع من کن فیه بنی الله له بیتا من الجنة من اوی الیتیم ورحم الضعیف واشفق علی والدیه ورفق مملوکه شم قال یا علی من کفی یتیماً فی نفقته بماله حتّی یستفنی وجبت له الجنة یا علی من مسح یدہ علی راس یتیم ترحماله اعطاہ الله بکّل شعرة نورا یوم القیامة من مسح یدہ علی راس یتیم ترحماله اعطاہ الله بکّل شعرة نورا یوم القیامة من مسح یدہ علی راس یتیم ترحماله اعطاہ الله بکّل شعرة نورا یوم القیامة

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی علیه السلام کو بہت می وصیتیں فرمائیں۔ ان میں یہ بھی فرمایا۔ علی ! جو شخص یه چار کام کرے الله اے جنت عطا فرمائے گا۔

ا۔ جو يتيم كو پناہ دے گا۔

۲۔ جو کمزور اور نا توال پر رحم کرے۔

الم جو مال باب سے شفقت کرے۔

٣- جواپنے غلام يا ماتحت پر نرمی کرے۔

یا علی اجو مخف یلیم کی اتن مالی مدد کرے کہ وہ کمی دوسرے کا مختاج نہ رہے۔ تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ اور جو کسی بیٹیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو۔اس کے ہربال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا۔

عن ابى عبدالله ان النبى قال من اصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ومن سمع رجلا ينادى باللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم

"وسائل امر بالمعروف من ٥٦١"

## 

على بن الى رافع حضرت على عليه السلام ك زمانه حكومت على بيت المال ك خزافي تحد بهر ه عد مرواريد كا أيك باربيت المال على آيا-

عید کے دن قریب تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک صاجزادی نے ان کے پاس کملا بھجا کہ میں نے سنا ہے۔ کہ آپ کے پاس بیت المال میں مردارید کا ایک پاس موجود ہے۔ آپ جھے چند دنوں کے لئے عاریة عنایت فرمال دیں۔ انشاء اللہ عید گزرنے کے بعد میں آپ کو واپس کردول گی۔

علی بن الی رافع نے عاریت پر منانت لی۔ اور وہ ہار اسکے پاس تھیج دیا۔ صاحبزادی نے عید کے دن وہ ہار پہنا۔ انقاق سے مولا علی علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔
آپ نے علی بن اہل رافع کو بلا کر فرمایا۔ ابن اہل رافع! کیا تم مسلمانوں کے بیت المال میں خیات کرتے ہو؟

علی من الی رافع نے کہا۔ خداکی ہناہ میں تو ایبا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرملیا تو پھر تم نے میری بیٹی کو بھر ہ سے آنے والا ہار کیسے وے دیا؟ علی من الی رافع نے عرض کی مولا! آپ کی بیٹی امین ہے اور میں نے ضانت پر وہ ہار دیا ہے۔

آپ نے فرمایا۔ بہتر ہواکہ تم نے منانت پر عادیۃ ہاد دیا ورنہ میری بیٹی پہلی ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ ہائی۔ خاتون ہوتی جسکے جس ہاتھ قطع کرتا۔ بی بات صاجزادی کے بھی گوش گزار ہول اور ہوئی اس نے باباکی خدمت جس عرض کی۔ ابو جان! جس آپ کی صاجزادی ہول اور کیا بیت المال پر میراانا حق بھی نہیں ہے۔ کہ جس چند دن ایک ہاد استعال کر سکول۔

ا حد الافرارج ١١ \_ احوال لام زين العلدين

#### . حقوق العباد



امام ذین العابدین علید السلام نے دید کا انا ایک باغ احاط کے لئے ایک غلام کے حوالے کیا۔

ایک دن آپ باغ کی چار دیواری دیکھنے کے لئے گئے تو انہیں یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ غلام نے ان کے کئے کہ اس نے پکھ کہ غلام نے ان کے کئے کے مطابق چار دیواری تقیر نہیں کی تقی۔ اس نے پکھ اس خرج سے دیواریں کھڑی کی تقیں۔ کہ پورااحاطہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا۔ اور آپ نے غلام کو ایک تازیانہ مارا۔

تازیانہ مارنے کے بعد آپ سخت پریشان ہوئے۔ آور اپنے گھر کینچنے کے بعد اس غلام کو طلب فرمایا۔ اور اس کے ہاتھ میں تازیانہ وے کر فرمایا۔ میں نے جمیس تازیانہ مارا تھااس کے قصاص میں تم مجھے ایک تازیانہ مارو۔

فلام نے کہا مولا یہ ناممکن ہے آپ نے تو غلط کام سر انجام دینے پر تازیانے کے ذریعہ تبیہ کی تھی۔ آپ نے جھ پر کوئی ظلم نمیں کیا۔ تھا اور آ کیے اس اقدام کو میں بلکل حق جانب اور درست مجمعتا ہوں۔ لہذا میں آپ سے کوئی قصاص نمیں لول گا۔ المام علیہ السلام نے کئی مرتبہ اصرار کیا۔ لیکن غلام نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ نو آپ نے فرمایا۔ میں نے دہ باغ تجفے خش دیا۔ (۱)

اور چرنے اس کا دورہ بیا۔

شیخ بھی انفاق ہے ای وقت گھر آئے۔ انہول نے یہ منظر ویکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ بچ کے منہ میں انگلیال ماریں۔ کہ کسی طرح سے وہ قے کروے آخر کار چہ نے قے کی تو شیخ مطمئن ہو گئے۔ یہ چیہ او المعالی تھا۔

اور مجھی مجھی ابوالمعالی محث و مناظرہ میں ست ہوجاتا تو کتنا تھا۔ یہ اس دودھ کا اثر ہے جو کو شش کے بادجود بھی نہیں نکل سکا تھا۔ (۱)

اسلام نو مولود کی تربیت کو بوی اہمیت دیتا ہے۔ اور والدین کے لئے لازم قرار دیتا ہے۔ کہ وہ رزق حلال سے تیار ہو۔ اور پیچ کو ہمیشہ رزق حلال سے تیار ہو۔ اور پیچ کو ہمیشہ رزق حلال کھلا کیں تاکہ اس میں رزق حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اور ماؤل کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خود پرورش کریں۔ انہیں اپنا دودھ پلاکیں تاکہ پیچ کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو۔

مال كا دوره يح كى اخلاقي قدرول ميس موثر موتاب-

حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکروں عور توں کو محمراکر اپنی امین اور باشر افت مال کا دودھ بیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار سو عور توں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ حضرت طلمہ سعدیہ کو اان کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف دیا۔ کہ اسی رسول کر یم کی دایہ ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔

رمول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ (الرضاع یغیر الطباع) دورھ کے طبعیت و فطرت کو بدل دیتا ہے۔ اور مال کے دودھ کا نومولود کے اخلاق و کردار سے براہ راست واسطہ ہے۔

جمیں یہ دیکھ کر انتائی افسوس ہوتا ہے۔ کہ آج کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے دودھ

ا- روضات الجزآت

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ انسان کو خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر حق کاراستہ نہیں چھوڑنا چائے۔ کیا عید کے دن تمام مهاجرین کی لڑکیاں اس جیسا ہار پہنتی ہیں۔ جوتم نے بہن رکھا ہے؟ (۱)

#### المنظم ال

ہمارے قار کین امام الحرمین ابوالمعالی کے نام سے واقف ہول گے۔

یہ وہی ابو المعالی ہیں۔ جو مکہ و مدید میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد جب
نیٹالور آئے۔ تو اس وقت الپ ارسلان سلجوتی کی حکومت تھی۔ اور خواجہ نظام الملک
ان کا وزیر باتد ہر تھا۔ خواجہ نظام الملک نے امام الحرمین کے لئے مدرسہ تعمیر کرایا اور
خطابت و تدریس کا فریضہ ان کے سپر دکیا۔

ابوالمعالی کے والد شخ ابد محمد عبداللہ اپنے دور کے قاصل انسان تھے اور بوے اچھے کاتب تھے۔ کتاب کو انہوں کے دریعہ محاش مایا تھا اور رزق حلال جمع کر کے انہوں نے ایک کنیز نزیدی تھی۔

کنیز انتائی پر بیزگار اور خوابش اخلاق تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی۔ تو شخ رزق طال کے کیے اور حمال ہوگئے۔ اور خوراک و لباس بیس سمی طرح کے مشتبہ مال سے کمل احتراز کرنے لگے۔

الله تعالیٰ نے اس عورت کے بیلن سے چہ پیدا فرمایا۔ تو شیخ نے تاکید کی کہ مال کے دودھ کے علاوہ چہ کو کسی دوسری عورت کا دودھ ہر گزنہ پلایا جائے۔ چو اپنی مال کا دودھ پیتارہا۔ ایک دفعہ جب کہ مال بیمار تھی اور ایک بمائی گھر میں آئی ہوئی تھی۔ چہ دودھ کے لئے رونے لگا تو ہمائی نے اذراہِ رحم بچہ کو اپنے سینہ سے لگایا

اله محار الانوارج ٩ ص ٥٠٢

### کا کیلول کی جرأت و بے باک

ہارون الرشد سنر فح سے والی آرہا تھا۔ بملول رائے میں کھڑے تھے اور اے وکھ کر تین مرتبہ زور سے صداوی۔ ہارون۔ ہارون۔ ہارون۔ ہارون نے پوچھا یہ کون بے اوب ہے۔ جو اس طرح سے جمیس صداوے رہا ہے؟ لوگوں نے کما بملول ویوانہ ہے۔

ہارون نے بہلول کی طرف رخ کرکے کما۔ تجھے پہتہ ہے کہ بیس کون ہوں؟

بہلول نے کما ہاں میں جانتا ہوں۔ تو وہ مظلوم ہے اگر ظلم مشرق بیں ہو۔ اور تو

اگر اس وقت مغرب میں ہو تو بھی تجھ ہے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔

یہ س کر ہارون رونے لگا۔ اور کما تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔

بہلول نے کما۔ میری حاجت ہے ہے کہ تھم دو کہ میرے گناہ خش ویئے جائیں اور جھے بہشت میں داخل کیا جائے۔

بارون نے کما یہ کام تو میرے ہی جی شیل ہے۔ میں تیرا قرض اوا کر سکتا ہد

بہلول نے کما قرض کی اوائیگی اپنے ذاتی مال سے کرنی چاہئے۔ دوسرول کے مال سے قرض اوا نمیں ہوتا۔ آپ صرف یمی کریں کہ لوگوں کا مال انہیں واپس لوٹادیں۔ ہارون نے کما میں تیرے لئے وظیفہ کا تھم جاری کرتا ہول۔ جو جہیں پوری ڈندگی ملتارہے گا۔

بملول نے کہا ہم سب خدا کے مدے ہیں یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تجھے یاد رکھے اور ہمیں عملادے۔(۱)

ا- تيرالي

ے محروم رکھ ربی جی نور اس کیلئے اپنی صحت کی سلامتی کا بہانہ بہلیا جاتا ہے۔ حالاتکہ طبتی طور پر سے حقیقت مسلم ہے۔ کہ چے کو دودھ پلانے والی عورت زیادہ صحتمند ہوتی ہے۔

یا پھر ڈبہ کے دودھ سے چول کو پالا جارہا ہے۔ پہلے تو خدا جانے کہ وہ دودھ طلال اجزا سے تیار کیا گیا ہے یااس جی حرام کی بھی آمیزش ہے۔

اگر ہم اے طال و طیب بھی مان لیں۔ تو جو چد گائے کا دودھ پی کر جوان ہوگا۔ اس کے دل میں مال کی محبت کیے آئے گی۔

ان سطور کے ذرایعہ سے ایمان دار خواتین سے ہاری درخواست ہے کہ دہ اپنے پول کو اپنائی دودھ پلائیں۔ بازاری دودھ سے بیر صورت پر بیز کریں۔

#### المرون الرئيد اور بملول

ایک ون ہارون کی مر راہ بملول سے ملاقات ہوگئ۔ ہارون نے کما مجھے ہوی ، ت سے تماری ملاقات کی خواہش متی۔

بملول نے کمار لیکن مجھے تیری ملاقات کی ہر گز کوئی خواہش نہ تھی۔ ہارون نے بملول سے فرمائش کی۔ کہ اے وعظ و تھیجت کرے۔

کیلول نے کما میں تجے کیا نفیحت کروں۔ یہ بند ممار تیں ہیں اور یہ قبر ستان ے۔ بند و بالا مکان مانے والے آج تھ و تاریک قبروں میں ہیں۔ اس ون کو ہیشہ یاد رکھو جب تم نے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں چیں ہونا ہے۔ جمال یوی باریک بینی ہے ایک ایک فرح کی مفارش اور فدیہ کام نہ ایک ایک ایک و تاریک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک و حماب لیا جائے گا۔ جمال کی طرح کی مفارش اور فدیہ کام نہ آئے گا۔ بمال کی طرح کی مفارش اور فدیہ کام نہ آئے گا۔ بمال کی طرح کی مفارش اور فدیم حمی وامن پر اہل محشر نہیں۔

بملول کی نصیحت من کر ہارون رونے لگا۔ اور اسکے آنسووں سے اسکادامن بھیگ حمیا۔

نجف اشرف ہے کرایہ کا گدھایا گھوڑالے کر کاظمین جاتے تھے۔

ایک مرجہ آپ نے ایک شخص سے کرایہ پر گدھا حاصل کیا۔ اور ای اثناء میں ایک شخص ایک خط ان کے پاس لایا۔ اور عرض کی کہ آپ یہ خط کا ظمین میں فلال شخص کے حوالے کرویں۔

مقدس ارد بیلی نے کما کہ میں نے گدھے کے مالک سے خط کی اجازت نہیں لی۔
آؤاس کے مالک سے اجازت لیتے ہیں۔ گر تلاش بمیار کے باوجود گدھے کا مالک نہ مل

کا تو مقدس ارد بہلی نے تمام رات پیدل طے کیا۔ اور خط دینے کے بعد والیس پر

گدھے پر سوار ہوئے۔ (۱)

خداوند عالم محق امير المؤمنين تمام ابل ايمان كو ايبا ديانت واربنائے۔



ابن حجر منى صواعق مح قد مين لكھتے ہيں۔ كه ايك دفعه عقبل حضرت على عليه السلام كى خدمت ميں آئے۔ اور ان سے عرض كى مين تنگ دست مول مجھے بيت المال سے يكھ عنايت فرمائيں۔

حفرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ بھائی صبر کریں میں مسلمانوں میں جیسے ہی ان کے وظا نف تقلیم کروں گا تنہیں بھی تمہارا حصہ مل جائے گا۔

عقیل نے جب زیادہ اصرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا بازار چلے جاؤ۔ اور سمی دکان کا تالا توڑ کر اس کا سامان اٹھالو۔

عقیل نے کما تو کیا آپ مجھے چور بناکر اپنی عدالت میں لانا چاہے ہیں؟ حضرت علی علیه السلام نے فرمایا۔ عقیل تم تو ایک مسلمان کے چور نہیں بنا

ا- روضات الجنأت س ۲۳

#### خليفه كا كھانا

ایک دفعہ بارون الرشید نے اپنا مخصوص کھانا غلام کے ہاتھ بہلول کے پاس روانہ کیا بہلول نے خام ہے کیا بہلول نے خلیفہ کا کھانا کھانے سے انکار کردیا۔ اور غلام سے کہا۔ سامنے حمام ہمام کے پیکھواڑے بیلے جاؤ دہاں کتے ہوں گے۔ یہ کھانا جاکر کتوں کو ڈال دو غلام ناراض ہوا اور کہنے لگا۔ احمق! یہ خلیفہ کا کھانا ہے آگر میں یہ کھانا وزراء اور اعیانِ سلطنت کے پاس لے کر جاتا تو وہ مجھے انعام دیتے۔

المناه كاليك نمونه

بملول نے کما آہند بات کرو۔ اگر کول نے من لیا تووہ بھی شیں کھائیں گے۔ (۱)

حفزت عیسیٰ علیه السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس مردہ کو زندہ فرمائے۔ چنانچہ مردہ زندہ ہوکر قبر سے باہر آگیا۔ حضرت عیسیٰ نے یوچھا قبر میں تہماری کیسی گزر رہی ہے؟

اس نے کہا۔ میں مزدور تھا اور لوگوں کا وزن اٹھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں کی مخص کا ایندھن اٹھائے جارہا تھا۔ میں نے اس سے ایک شکا خلال کرنے کے لئے نکالا۔ مرنے کے بعد جھے آج تک اس ایک شکے کی مزامل رہی ہے۔ (۲)



حفرت مقدس اروبیلی حقوق العباد کے معالمے میں بوے مخاط تھے۔ آپ اکثر

ا۔ مجمع النورین ص ۷۷ ۲۔ کبریت احمرص ۷۲ ہرون نے کیا۔ بغداد کے تمام لوگ کہتے ہیں۔ کہ تم اس کے حقدار ہو مگر تم انکار کر رہے ہو۔

یملول نے کماباد شاہ! میں اپنے متعلق لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور میری یہ بات دو حال ہے خالی نہیں ہے۔

ا۔ یا تو میں سچا ہوں کہ میرے اندر قاضی بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو آپ آیک مالل مخص کو الیا اہم عمدہ کیوں دیتا جاہتے ہیں۔

٧۔ يا پھر ميں اپنے اس قون ميں جمونا ہوا۔ اگر بالغرض ميں جمونا ہول تو آپ ايک جمونے فض کو قاضى منانے ير كيوں تلے ہوئے ہيں؟

ہارون نے کہا۔ گر تھے ہر قیت پر بید عمدہ قبول کرنا ہوگا۔ بملول نے اس سے ایک رات کی مملت طلب کی۔

اور جیسے ہی صبح ہوئی بملول نے اپنے آپ کو دیولئہ مالیا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہوکر بازار بغداد جی کمنے گئے لوگو! ہٹو کمیں میرے گھوڑے کے سموں تلے نہ آجاؤ۔
لوگوں نے کما ہائے افسوس بملول تو دیوائہ ہوگیا۔ یہ خبر ہارون کو سنائی گئی۔ کہ بملول دیوائہ ہوگیا۔ یہ خبر ہارون کو سنائی گئی۔ کہ بملول دیوائہ ہوگیا تو ہارون الرشید نے کما جی حولی جانتا ہوں وہ دیوائہ سمیں ہے۔ سیکن اس نے اس بمانے ہے اپنے دین کی حفاظت کی ہے۔ (1)

## کا قاضی کا منصب اور لوگوں کے حقوق کی

او حزہ ممال نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا۔ قوم بنی امر ائیل میں ایک عالم تھاجو ال کے تنازعات کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کما۔ جب میں

ا - روضات الجانت ص ٢٦

چاہتے اور جھے تمام مسلمانوں کے مال کا چور منانا چاہتے ہو؟ عقیل نے کما اگر یہ بات ہے تو میں معاویہ کے پاس چلا جاؤل گا۔ آپ نے فرملیا۔ تم جانو اور معاویہ جانے۔

چنانچہ عقبل معاویہ کے پاس چلے گئے۔ اور اس سے امداد کا تقاضا کیا۔ معاویہ نے انہیں ایک لاکھ ورہم وسیئے۔ اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ منبر پر جاکر لوگوں کو بتائیں کہ ان سے علی نے کیا سلوک کیا۔ اور معاویہ نے کیا سلوک کیا؟

عقیل منبر پر گئے اور کمالوگو! بیں نے علی ہے اس کا دین چھینا چاہا گر علی نے جھے
اپنادین نہ چھینے دیا تو بیں معاویہ کے پاس چلا آیا اس نے جھے اپنے دین پر مقدم رکھا۔
روضات الجنات کے مؤلف لکھتے ہیں کہ معاویہ نے ان سے کما کہ تم منبر پر جاکر
علی پر لعنت (نعوذ باللہ) کرو۔

عقیل نے کہا لوگو! مجھے معاویہ نے تھم دیا ہے۔ کہ علی پر لعنت کرو تم لوگ معاویہ پر لعنت کرو۔ (۱)



سید نعمت الله شوستری اپنی کتاب غرائب الاخبار میں لکھتے ہیں۔ کہ ہارون چاہتا تھا کہ کسی کو بغداد کا قاضی مقرر کرے۔ اس نے اپنے مثیروں سے مشورہ کیا تو سب نے پہلول کا نام پیش کیا۔

ہارون نے بہلول کو دربار میں طلب کیا اور اسے بغداد کی قضاوت کی چیکش کی۔ اور کہاکہ اس کام میں آپ میری مدد کریں۔

بملول نے کما۔ میں اپناندر اس کام کی صلاحیت نہیں باتا۔

ال روضات الجنأت ص ٩٠

Presented by www.ziaraat.com

فلاف این شہات کا اظہار کیا۔ مگر وعویٰ کی سچائی کے لئے وہ کافی گواہ پیش نہ کر سکے۔ قاضی نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کو رہا کردیا۔

کافی دنوں کے بعد جب قاضی کے بھائی نے یہ محسوس کیا کہ اب اس مقدمہ کو خارج ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ تو اس نے ایک دن اپنے بھائی کے سامنے قتل کا اقرار کیا۔

قاضی صاحب نے جیسے ہی بھائی کی زبان سے قل جیسے جرم کا اعتراف سنا تو انہوں نے مقتول کے ور ثاء کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہارا قاتل مل چکا ہے۔ اور انہوں نے مقتول کے در ثاء کو تصاص کا حق دے دیا۔

مقول کے وارث قاضی کے فرمان کو لے کر حاکم کے پاس گئے۔ تاکہ وہ اس کے فرمان پر عمل ہوسکے۔ فرمان پر عمل ہوسکے۔

طاکم نے کما ایسے منصف مخص کے کھائی کو قتل کرکے تم اسے صدمہ نہ پہنچاؤ۔ اس نے اپنی دیانت کے تحت تمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تمہیں بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے خون معاف کردینا چاہے۔

چنانچد انبول نے خون معاف کردیا۔ (۱)

## ع حقوق العباد ميں باريك بينى

سید نعت الله جزائری انوار نعمانیہ کے حالات بعد الموت کے باب میں لکھتے ہیں۔
کہ ایک نیک شخص کی وفات ہوئی۔ لوگوں کی بوی تعداد نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ ایک شخص کو خواب میں اس کی زیارت ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ خدانے تم سے کیا سلوک کیا؟

ا الكام يج الكام ص ٢٢٣

مرجاؤل تو بچھے عسل و کفن دے کر میرے منہ پر کیڑا ڈال دینا۔ عورت نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ پھر شوقِ تجس سے مجبور ہو کر اس کے منہ سے کیڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے منہ سے کیڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے منہ سے کیڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے شوہر کی ناک پر ایک کیڑا ہٹھا ہوا ہے اور اس کی ناک کو کھا رہا ہے۔
عورت یہ منظر دیکھ کر خوف ذوہ ہوگئ۔ خواب میں اس کے شوہر نے اے کہا۔
کیڑا دیکھ کر تم ڈر گئیں؟

عورت نے کہا۔ جی ہاں میں کیڑا دیکھ کر خوف زدہ ہوگئی تھی۔ قاضی نے کہا جانتی ہو کہ ید کیڑا جھ پر کیوں مبلط ہوا؟

مدى نے كما۔ شيس مجھے كوئى علم شيس بے۔

قاضى نے كما۔ يہ تيرے بھائى كى محبت والفت كى وجہ سے ہوا ہے۔ يوى نے دريافت كيا وہ كيے ؟

تواس نے کیا۔ میں قاضی تھا ایک مرتبہ تیرے کھائی اور ایک شخص میں تاذہ ہوا۔ فیصلہ میں نے کرنا تھا۔ میں نے دل میں کما کہ خدا کرے تیرا بھائی چ جائے۔ اور بے گناہ فامت ہو۔ چنانچہ بعد کی گواہیوں سے بھی تیرا بھائی ہے قصور فامت ہوا۔ جھے بید مزا صرف ای لئے ملی کہ میں نے فریقین میں سے ایک کے لئے اپنے دل میں میت محبت محبوں کی۔ جب کہ میرے سامنے دونوں فریق برائد ہونے چاہے تھے۔ (۱)

# المنا قاضى كواس طرح سے فيصلہ كرنا جا ہے اللہ

عالم جلیل ما محمد كذازى قم شرك قاضى تقد اور اى دوران ان كے بھائى نے كى اللہ محمد كرديا۔

متول کے ور ثاء نے ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اور ان کے بھائی کے

ا الوار نعمانية ص ١٥

کے دن اس طالت میں آئے کہ اسکی گردن پر لوگوں کے حقوق ہوں۔ یعنی کی کو ناحق بار بیٹا ہو۔ اگر ناحق بار بیٹا ہو۔ اگر ایسے شخص کے بائد اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو اسکی نیکیاں دوسروں کے حوالے کردی جائیں گی۔ اگر اس کے بائد اعمال میں نیکیاوں نہ ہوں گی تو صاحبانِ حق کے گناہ اسکے بائد اعمال میں نیکیاوں نہ ہوں گی تو صاحبانِ حق کے گناہ اسکے بائد اعمال میں خفل کردیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ حقیق بے نوالور غریب ہولور قریب ہولور کی ہولور ہولور کی ہولور ہولور

## الشرى ك حاب سے درنے والا

ہدون الرشید عبای کے بہت سے بیٹے تھے۔ ان بی سے ایک بیٹے کا نام قاسم مؤ تمن تھا۔ وہ اکثر او قات نماز اور مؤتمن تھا۔ وہ اکثر او قات نماز اور علاوت قرآن بی معروف رہتا تھا۔ اور نمایت بی سادہ لباس پنتا تھا۔

ہارون کے ایک مصاحب نے اسے اس حال ہیں ویکھا تو ہننے لگا۔ ہارون نے ہننے کی وجہ ہو چھی۔ تو اس نے کہا آپ کا یہ بیٹا اس طرح کا کم قبت لباس پین کر لوگوں ہیں جاتا ہے اور یہ آپ کی بدنائی کا موجب ہے۔

ہارون نے کما۔ نمیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کی علاقہ کی ولایت اس کے حوالے نمیں کی ہے اور جب بھی ہم اے کی علاقہ کا والی مقرر کریں گے۔ تو یہ بھی سلاطین کا سالباس ذیب تن کرے گا۔

ہارون نے قاسم کو بلا کر کہا۔ فرزند! بیس شہیس کی علاقے کا والی منانا جا ہتا ہوں تم وہاں جاکر شاہی رعب و دبد ہہ سے رہو اور خدا کی عبادت بھی کرو۔

ار انوار نعمانیه ص ۳۳۹

متونی نے کما کہ رب العزت نے جھے پر کرم کیا۔ اور اپنے لطف و احمان سے جھے نوازا الکی حساب بہت سخت تھا۔ اور جس ایک حساب بہت سخت تھا۔ جس اپنی زندگی جس ایک بار حالت روزہ سے تھا۔ اور جس اپنے ایک گندم فروش دوست کی دوکان پر جائیٹھا۔ اور پچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کر تا رہا۔ ای اثنا جس گندم کا ایک واند جس نے اٹھایا اور اپنے وائنوں سے اس کے دو جھے کئے، پھر سوچا کہ گندم میری نہیں ہے۔ جس وہ دانہ گندم کے ڈھر پر ڈال دیا بعد ازاں گمر چلا گیا۔

مرنے کے بعد قبر میں مجھ سے اس دانے کا بھی حساب لیا گیا۔ اور اس دانے کے نقصان کے برابر میری نیکیاں کم کردی گئیں۔

سید نعمت اللہ جرائری مزید لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ایک بلید مقام پر کھڑا کردیا جائے گا۔ اور منادی ندادے گالوگو! آج حیاب کا دن ہے۔ اس شخص کو دیکھو اور جس نے اس سے بکھ لیتا ہو تو مطالبہ کرے۔ عرصہ محشر میں بلید مقام پر کھڑا ہونے والا شخص اپنے ہر داقف کار سے گھرائے گا۔ کہ مباداوہ کی حق کا مطالبہ نہ کرے۔ اور روایات سے شامت ہوتا ہے کہ ہر درہم کے چھٹے جھے (1/6) کے بدلہ میں سات سو قبول نمازیں کاٹ کر صاحب حق کو دی جائیں گی۔



ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینے اصحاب سے پوچھا کہ غریب اور بے نواکون ہے؟

صحلبہ نے عرض کی مارسول اللہ! وہ شخص غریب و بے نوا ہے۔ جس کے پاس مال ولت نہ ہو۔

رسول خدانے فرملیا۔ ایسا مخص غریب سیں ہے۔ حقیقی غریب وہ ہے کہ قیامت

ایک شخص سے اس کے متعلق بوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مز دوری.

کر تا ہے۔ اور باتی ایام میں وہ اللہ کی عبادت کر تا ہے۔ میں نے بورا ہفتہ صبر کیا پھر
ہفتہ کے دن میں وہاں گیا تو اے موجود پایا۔ میں پھر اسے اپنے کام کے لئے لے آیا۔
اس نے بوی گئن اور محنت سے کام کیا۔ ظہر کے وقت اس نے ہاتھ پاؤں دھوئے اور
وضو کر کے نماز ظہر ادا کی۔ اور پھر شام تک اپنے کام میں لگا رہا۔ شام کے وقت اس
نے مجھ سے اپنی اجرت کی اور چلا گیا۔

میری دیوار کا کام ابھی ناممل تھا تیمرے ہفتہ میں پھر اے لینے کے لئے گیا تو پت چلا کہ وہ دو تین دن سے ممار ہے۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو متایا گیا کہ وہ فلال کھنڈر نماویران سے گھر میں رہتا ہے۔

میں اس کے پاس گیا خارے اس کی حالت غیر ہورتی تھی اور اس کا پورا وجود شدت خارے کانب رہا تھا۔

میں نے اسکے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اس نے آگھ کھول کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کما میں وی عبداللہ بھری ہول جس کے پاس تم نے دو دن کام کیا تھا۔ سے سن کر اس نے کما کہ بال اب میں نے کھنے بچان لیا ہے۔

اور کما۔ تو مجھے بھی بھیانا ہے؟

میں نے کما نمیں۔ اس نے کما تو کیا تم مجھے بچانا پند کرتے ہو؟ میں نے کمار کیول نہیں۔

اس في كما تو يحر سنو من مارون الرشيد كابينا قاسم مول

یہ س کر میرے بدن پر ارزہ طاری ہوگیا۔ اور سوچنے لگا اگر ہارون کو پہتہ چل گیا کہ اس نے میرے بیٹے ہے مزدوری کرائی ہے تونہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر پیٹھے۔ قاسم سجھ گیا کہ بیس ڈر گیا ہوں۔ اس نے کہا مت گھبر او اس شہر میں ابھی تک

قاسم نے کما۔ ابا جان! میرے علاوہ آپ کے بہت سے فرزند ہیں۔ آپ اس خدمت سے مجھے مر مندہ نہ کریں۔ خدمت سے مجھے معاف رکھیں۔ اور دوستانِ خدا کے سامنے مجھے مر مندہ نہ کریں۔ ایکن ہارون نے بیخ کی ایک نہ سی۔ اور حکومتِ مصر کی ولایت اس کے نام لکھ دی۔ اور حکومتِ مصر کی ولایت اس کے نام لکھ دی۔ اور حکم دیا کہ کل صبح تم نے مصر جانا ہے۔

قاسم راتوں رات بغداد سے بھرہ فرار ہوگیا۔ منع اسے تلاش کیا گیا تو وہ بغداد میں موجود نہ تھا۔ اس کے قد مول کے نشانات سے اس کا تعاقب کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ د جلہ کے کنارے تنگ آیا ہے۔

قاسم نے اس رات بغدادے فرار کیا۔ اور اپنے آپ کو بھر ہ پنچایا۔

عبداللہ بھری کتا ہے کہ میرے مکان کی دیوار خراب ہو چکی تھی۔ اور مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ یس مزدور کیلئے باذار آیا۔ میں نے مجد کے ایک کونے میں ایک جوان کو دیکھا جو قرآن کی حلاوت کر رہا تھا۔ اور اسکے سامنے چھنی اور بیلچہ رکھا ہوا تھا۔

میں نے پوچھاکام کرو مے؟

اس نے کماکیوں میں اللہ نے ہمیں کام کے لئے پیدا کیا ہے۔ کہ محنت کر کے رزق حلال کھائیں۔

یں نے کہا۔ پھر آؤاور میراکام کردو۔ اس نے کہاکام سے پہلے آپ میری اجرت کا تعین کردیں۔ میں نے ایک درہم مزدوری بتائی۔ اور اے لے کر اپنے گھر آگیا۔ شام ہونے تک اس نے دو مزدوروں جتناکام کیا۔

میں نے شام کے وقت اے دو درہم دیئے۔ لیکن اس نے صرف ایک درہم اٹھایا اور دومر ادرہم مجھے واپس کردیا۔ اور کہا میں طے شدہ مزدوری سے زیادہ رقم نہیں لونگا۔ میں دوسرے دن اے لینے کے لئے گیا۔ تو دہ دہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں نے



رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان و ابو ذر رضی اللہ عضما کو بلا کر انہیں ایک ایک ورہم دیا۔ حضرت سلمان ﷺ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درہم لے کر ایک غریب کو دے دیا اور حضرت ابوذر ؓ نے اس ورہم سے گھر کا پچھ سامان خریدا۔

دوسرے دن دونوں صحافی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک پھر گرم کروایا۔ اور سلمان کو حکم دیا کہ دہ اس پھر پر کھڑا ہوگر ایک ورہم کا حساب دے ۔ سلمان فوراً پھر پر چڑھے اور کما آپ نے درہم دیا تھا۔ میں نے خداکی راہ میں دے دیا۔ یہ کہ کر سلمان فوراً پھر ے اثر آئے۔

پر آپ نے ایوز کو عم دیا۔ کہ وہ درہم کا حماب دے۔ ایوز ایک ورہم کو متفرق ضروریات میں فرچ کر کے تھے ابذا جم کنے لگے۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابوذر اگر تم نمیں کھڑے
ہو کتے تو بے شک مت کھڑے ہو۔ میں تمہیں اس مثال کے ذریعہ سے صرف یہ بتانا
چاہتا تھا کہ صحرائے محشر اس پھر سے زیادہ کرم ہوگا۔ اور دہاں جہیں حساب دیتا ہے۔
لہذا ذیدگی اس طرح ہم کرو کہ حساب دیتا آسان ہو۔ (۱)

#### کا رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم کا کردار

رسول محمد صلی الله علیه وآله وسلم مرض الموت میں تصر آپ نے بلال کو تھم دیا کہ لوگوں کو معجد میں جمع کیا۔ آپ معجد تشریف

ال فزيد الجوابر ص ٢٥٦

سن فے مجھے نمیں پہانا۔ اور اگر اس وقت میری موت کا وقت قریب ند آیا ہو تا توش مجھے بھی این متعلق کھ نہ متاتا۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سلیے اور چینی کی مزدور کو دیتا = اس سے میری قبر سائے گا اور قبر سانے ک اجرت میں سے سامان اسے وے دینا۔ میرے یاس قرآن مجید ہے میں اس سے بوا مانوس تحامیرے مرنے کے بعد کی ایے مخص کو یہ قرآن دیناجو اس سے عشق رکھتا ہو۔ مچراس نے اپنی انگل سے انگشتری اتار کر مجھے دی اور کما۔ تم یہ لے کر بغد او مط جانا وہال میرا والد ہر پیر کے دن کھلی پھری لگاتا ہے، وہال ہر عام و خاص کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تم مھی بلا خوف و خطر طلے جانا اور میرے والد کو یہ انگشتری وینا وہ انکشتری کو فورا پیچان لے گا کیونکہ اس نے خود بید انکشتری مجمعے دی تھی۔ اور اس سے كمناكد تهماراينا قاسم بهر وين فوت بوكيا بـ اور جهے يه وصيت كر كے مرا ب كه یہ انگو تھی میں تمهارے باس لے جاؤل۔ کیونکہ تمہیں بیشہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص رہتی ہے۔ اور اس اگو تھی کو بھی اینے مال میں شامل کرلینا تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے۔ میں قیامت کے دن اس اگو نٹی کا حباب دینے سے ڈرتا ہوں۔ وصیت ممل کرنے کے بعد اس نے اجابک اٹھنا جابا لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ پھر اس نے دوبارہ اٹھنا جاہالکین اس مرجبہ بھی نہ اٹھ سکا۔ پھر اس نے مجھے کما جھے اسے بازو کا سارا دے کر کھڑ ا کرو۔ میرے مولا علی بن الی طالب آھے ہیں۔ یں نے اے سارا دیا۔ اس کے بعد اس کی روح انس عضری سے برواز کر می۔

ا خزينة الجوابر ص ١٥٠

بر ہوا تھایا غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔

آپ نے فرمایا۔ میں خداک ہناہ جاہتا ہوں ارادی طور پر الیا ہر گز نہیں ہوا۔
پھر آپ نے بلال کو تھم دیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما کے گھر سے وہ عصاء
لے کر آئیں۔ بلال حفرت سیدہ کے وروازے پر آئے اور عصاء طلب کیا۔

جناب سیدہ نے فرمایا۔ اس وقت میرے بابا جان عصاء کیوں طلب کر رہے ہیں؟

بلال نے سیدہ کو واقعہ سایا کہ ایک مسلمان اس وقت آپ سے قصاص لینا چاہتا

ہے۔ بیاس کر حصرت سیدہ بہت روئیں اور بلال کو عصا دے دیا۔ بلال عصاء لے کر خدمت پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔

آپ نے سوادہ بن قیس کو آواز دے کر فرمایا اور اس عصاء سے اپنا قصاص لے او۔ اور مجھ سے راضی ہو جاد۔

سوادہ آگے بر معالور کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مجھے عصاء مارا تھا تواس وقت میرے بدن پر قمیض نہ تھی، آپ اپنے بدن سے قمیض بھائیں۔ آپ نے تمیض بٹائی۔ تو اس نے عرض کی آپ اجازت دیں۔ کہ مقام تصاص کو پہلے میں یوسہ دے لوں۔

آپ نے اجازت دی۔ سوادہ نے بڑھ کر بدن اظہر کا یوسہ لیا۔ اور کما میں اپنے لب آپ کے جم سے ملا چکا ہوں اب مجھے امید ہے کہ خدا مجھے عذاب جنم سے محفوظ رکھے گا۔

آپ نے فرمایا۔ قصاص لینا چاہتے ہویا معاف کرنا چاہتے ہو؟ سوادہ بن قیس نے کما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے معاف کیا۔ پھر

ر سول کریم ی نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ بلند کئے۔ اور کھا خدایا! جس طرح سوادہ نے تیرے رسول کو معاف کیا تو بھی سوادہ کے گناہ معاف فرما۔

لے گئے۔ اور منبر پر رونق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے خطبہ ویا اور فرمایا۔

"کیا میں نے تم ہے ہف نقیس جماد نہیں کیا؟ اور کیا تم اوگوں نے میرے سامنے کے دانت نہیں توڑے؟ اور میری جبین کو تم نے فاک آلود نہیں کیا؟ اور کیا ضرمت کی وجہ سے میرے چرے پر خون جاری نہیں ہوا؟ اور کیا اس سے میری رایش رئین نہیں ہوئی؟ اور کیا میں لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں ہوئی؟ اور کیا میں نے لوگوں کو سیر کرنے کے لئے اپنے شکم پر پھر نہیں باندھے؟"

حاضرین نے کما بے شک آپ کی گئے ہیں۔ آپ پر بہت نیادہ مصائب آئے اور آپ نے مبر کیا اور پوری جانفشانی ہے آپ نے حق کو پھیلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزاعطا فرمائے۔

آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالی حمیس بھی جزائے خبر عنایت فرمائے۔

پھر آپ نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قتم کھاکر اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو کسی پر ستم کرے اللہ اسے نہیں جھنے گا۔ میں تمام حاضرین کو قتم دیتا ہوں اگر میرے ذے کسی کا حق ہو تو وہ اٹھ کر اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اگر میں نے کسی پر ستم کیا ہو تو وہ اٹھ کر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے کیونکہ آج قصاص دیتا آسان پر ستم کیا ہو تو وہ اٹھ کر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے کیونکہ آج قصاص دیتا آسان ہے اور قیامت کے دن انہیاء و ملائکہ کے سامنے حساب دیتا بہت مشکل ہے۔ "

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا یه اعلان سن کر ایک صحافی جس کا نام سواده بن قیس تھا۔ اٹھا اور کمایا رسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان ایک دن طائف ہے واپس آرہے تھے۔ اور آپ اس وقت ناقبہ عصبا پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصائے مموق تھا۔

میں اس وفت آپ کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ آپ نے عصاء اٹھا کر اپنے ناقہ کو مارنا چاہا تھا۔ لیکن وہ انقال ہے مجھے لگ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایبا ارادی طور معاویہ نے اپنا اصرار جاری رکھا۔

خاتون نے کیا۔ میں علی ہے اس لئے مجت کرتی ہوں کہ علی عادل تھے۔ وہ ہمیشہ عدل و مساوات کا خیال رکھتے تھے۔ اور تھے ہے اس لئے نفرت ہے کہ تو نے اس ہے جنگ کی جو تھے سے خلافت کا زیادہ حقد ارتقاد اور تو نے اس مقام پر قبضہ کیا جسکے تو لائق نہ تھا۔ میں علی ہے اس لئے مجت کرتی ہوں کہ چغیم خدا نے اے خلافت کے لئے نامزد کیا تھا۔ اور میری مجت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی غرباء و مساکیین کے لئے نامزد کیا تھا۔ اور میری مجت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی غرباء و مساکیین سے مجت کرتے تھے۔ اور خدا کے نیک بعدوں کا احترام کرتے تھے۔ میں تھے ہے اس لئے دشمنی رکھتی ہوں کہ تو ناحق خون بھانے کا عادی ہے۔ اور تیرے فیطے انصاف پر بئی میں۔ تو خدا کے تھم کی جائے اپنی خواہشات پر عمل کر تا رہتا ہے۔

خاتون کی میے کروی باتیں من کر معاویہ نے کہا۔ پھر ای لئے تیرا پید ہوا۔ اور پھول کیا اور تیرے بیتان لڑھکنے لگے۔

دارمیے نے کہا۔ معاویہ جس چیز کی تو میری طرف نبیت دے رہا ہے۔ ان خصوصیات میں تو تیری جگر خوار مال ہندہ اپنے دور میں ضرب المشل تھی۔

معاویہ نے پھر کما خاتون آپ برا مان گئیں۔ میرے کہنے کا ہر گزیہ مطلب نہ تھا۔ جو آپ نے سمجھا۔ اصل بات یہ ب جورت کا پیٹ وسیع ہو تو چے کامل الخلقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب عورت موٹی ہوتو وہ باو قار ہوتی ہے۔

معاویہ نے پوچھا۔ کیا تو نے علیٰ کو دیکھا ہے؟ خاتون نے کہا۔ بال میں نے علیٰ کی زیارت کی تھی۔ معاویہ نے کہا۔ پھر تو نے علیٰ کو کیسا پایا؟ خاتون نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ علیٰ تہماری طرح سے سلطنت یانے کی وجہ سے یہ کہ کر آپ منبر سے ینچ تشریف لائے۔ اور ام سلی کے گر کی جانب روانہ موئے۔ اور رائے ملی کو دوزخ سے شعلوں سے موئے۔ اور رائے میں کی کہ رہے تھے۔ خدایا میری امت کو دوزخ سے شعلوں سے چا۔ اور روز قیامت کا حماب ان کے لئے آسان فرما۔ (۱)

### عَنِّ عَنْ كُو يُحِانِي لَا اللهِ

علامہ امینی رحمتہ اللہ علیہ نے الغرید کی جلد دہم میں عقد الفرید کے حوالہ ہے افعل کیا ہے کہ ابد سل حمی کتے ہیں کہ معاویہ بن الی سفیان ایک سال حج کرنے آیا ، اس نے دارمیہ جج نیے کے حاضر کرنے اا حکم دیا۔ یہ خاتون مقام ججون میں قیام پذیر محقی۔ معاویہ کے قاصد اس خاتون کو معا یہ کے سامنے لائے۔

اس خاتون كا چره سياه تحار اور جم ب عد مونا تحار

معادیہ نے اس سے کما اے موثی دارمیہ تو کس چیز یہ سوار ہوکر میرے پاس آئی ؟ خاتون نے کما۔ ہیں اتنی موثی نہیں ہوں اگر پھر بھی تو مجھے اس موتا۔ پے پر مر ذنش کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے لئے یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق بنی کنانہ سے ہے اور میرا بورا فبیلہ بی موٹا تازہ ہے۔

معاوید نے کا بخے علم ہے کہ میں نے تھے کول بلوایا؟

فاتون نے کہا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میں لوگوں کے دلوں کی باتمیں موائق۔

معاویے نے کمالہ میں نے بختے اس لئے یمال بلایا ہے کہ جھے ہتاؤ کہ تم علیٰ سے محبت اور جھ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟

خاتون نے کما۔ بہر ہوگا کہ آپ اس سوال سے مجھے معذور بی رکھیں۔ لیکن

اله حيات القلوب ج ٢ ص ٢٩١



عن ابى جعفرٌ قال مامن احديظلم مظلمة الدُ اخذه الله بها فى نفسه وماله فاصا الظلم الذى بينه وبين الله فاذاتاب غفرله

ام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ جو کسی کے حق کو پامال کرے۔ یا کسی پر ظلم و ستم کرے تو ناممکن ہے کہ اللہ اسے معاف کرے اللہ اس کے مال و جان سے اس کا بدلہ ضرور لے گا لیکن ایسا گناہ جو بعدے اور خدا کے درمیان ہے۔ بشر طیکہ اس کا حقوق العباد سے تعلق نہ ہو تو جب بعدہ توبہ کرے تو اللہ معاف کردیتا ہے۔ (۱) عن جعفر بن محمد من ارتکب احدا بظلم بعث اللّه من ظلمه مثله او علی ولدہ او علی دلدہ

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جو شخص کی پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بدلہ کے لئے ایک شخص کو مسلط کرتا ہے۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے۔ یااس کی اولاد پر ظلم کرتا ہے۔

عن شيخ من النخع قال قلت لابي جعفر اني لم ازل واليا منذر من الحجاج الى يومى هذا فهل لى من توبة قال فسكت ثم اعدت عليه فقال لا حتى لؤدى الى كل ذى حق حقه

"وسائل ص ۲۵۳"

قبیائہ نظ کے ایک شخص نے اہم محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض ک۔ میں حجاج بن یوسف کے دور سے لے کر آج تک والی رہا۔ تو کیا میری بھی توبہ قبول موسکتی ہے؟

ا\_ وسائل جماد النفس ص ٥٢٣

خود فرین کا شکار شیں تھے۔ اور اپن آپ سے علی بے خرر نہ تھے۔ اور نہ ہی دولت کی چک سے مرعوب تھے۔ جیسا کہ تو مرعوب ہے۔

معادیہ نے کہا۔ کیا تو نے علیٰ کی تقریر بھی سی تھی؟

خاتون نے کہا۔ ہی ہاں علی کی گفتگو بڑی صاف متھری ہوتی تھی۔ اور سیدھی دل کی گرائیوں میں اثر جاتی تھی۔ علی کی گفتگو دلوں کو جلا بخشتی تھی۔ اور دل کی تشکّل کو صاف کردیتی تھی۔

معاویہ نے کہا۔ تو نے کچ کہا اور تمہاری کوئی حاجت اور مطالبہ ہو تو بیان کرو۔ میں پورا کرول گا۔

خاتون نے کہا۔ پھر میں جاہتی ہول کہ مجھے ایک سوماقدہ اونٹ اور پھھ نر اونٹ دیدو۔ معادیہ نے کما یہ سب نے کر کیا کروگی ؟

خاتون نے کہا۔ اسکے دودھ سے ہم اپنے پہوں کی پرورش کریں گے۔ اور غرباء و مساکین کی مدد کریں گے۔ اور تربائل عرب کے تازعات اسکے ذریعہ سے دور کریں گے۔ معاویہ نے کہا اگر میں ایبا کروں۔ تو کیا تم اپنے دل میں جھے وہی مقام دو گ۔ جو تم نے علی کو دے رکھا ہے؟

خاتون نے بڑے تعجب سے کہا۔ جان اللہ! بیہ تو ناممکن ہے اگر تم علیٰ کی محبت کے ہزارویں جھے کا بھی مطالبہ کرو تو بھی میں حمیس نہیں دے سکتی۔

پھر معاویہ نے وو شعر پڑھے۔ اور کما اگر آج علیٰ ذندہ ہوتے تو وہ تجھے ایک اونٹ بھی ندوستے۔ ندوستے۔

خاتون نے کما خدا کی فتم یہ ج ہے "لاوالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمین" خدا کی فتم علی برے مخاط تھے وہ مسلمانوں کے بال سے اونٹ تو جائے خود اس کا ایک بال بھی مجھے نہ ویے۔

من المال الى ورثته وليتب الى الله حمااتى اليه حتَّى يطلع عليه عزوجل بالندم والتوبة والا نفصال

امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جو محف کسی محف کو مالی طور پر یا جک عزت کے طور پر نقصان پہنچا چکا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ متاثرہ فریق سے اسکی محافی مائے۔ اور اپنے افعل فتیج سے باز آئے۔ اور اگر فریق ٹانی مرچکا ہو تو اس کے ور ٹاء کو مال دے کر راضی کرے۔ اور اپنی برائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے ور ٹاء کو مال دے کر راضی کرے۔ اور اپنی برائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے در اضی ہوجائے۔ (۱)

بي من كرامام فاموش رب اس نے افي بات گر دهرائي۔ تو آپ نے فرمایاس شرط پر تمماری توبہ قبول ہو كتى ہے۔ جب تم ہر صاحب حق كو اس كا حق واليس كروو في تفسير الامام قال على بن ابى طالب عليه السلام في قوله تعالى فاتقوا النّار الّتي وقودها النّاس والحجارة يا معاشر شيعتنا تقوا اللّه واحذروا ان تكونوا التلك النّار حطبا و ان لم تكونو اباللّه كافرين فتوقوها بتوقى ظلم اخوانكم وانّه ليس من اخوانكم من ظلم اخاه المؤمن المشارك له في موالاتنا الاّ ثقل اللّه في تلك النّار سلا سله واغلاله ولايقاله منها الاّ شفا عتنا ولن نشفع له الى اللّه إلاّبعد ان نشفع في اخيه المؤمن فان عفي عنه شفعنا والا طال في النّار مكثه

تغیر امام حن عکری علیہ السلام میں حضرت علی علیہ السلام ہے مروی ہے۔ آپ نے فاتقو النّارالّتی وقودھا النّاس والحجارة (اس آگ ے چو جس کا اید هن انسان اور پھر ہول گے) کی آیت علادت فرمائی۔ اور فرمایا۔

اے ہمارے شیعوں کے گروہ! اللہ ہے ڈرہ اور اس دوزخ کا ایندھن نے ہے پو۔

اگر چہ تم کا فر بھی نہ ہوئے۔ اس آگ ہے بچنے کی سبیل بی ہے کہ اپنے بھا ئیوں پر
ظلم کرنے سے پر ہیز کرد۔ کیونکہ جس شخص نے بھی ایسے مومن پر ظلم کیا جو ہماری
ولایت میں اس کے شریک ہو تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی ذنجیر اس کے لئے سخت کردے
گا۔ اور دوزخ کی ذنجیروں سے نجات صرف ہماری شفاعت کے ذریعہ سے ہی ممکن
ہوگی۔ لیکن ہم اس کی اس وقت تک شفاعت نہ کریں گے۔ جب تک اس کا بھائی
راضی نہ ہوگا اگر اس کا مومن بھائی راضی ہوا تو ہم شفاعت کریں گے۔ ورنہ اسے
دوزخ میں لیے عرصہ تک رہنا ہوگا۔ (۱)

عن ابى عبدالله "فى حديث فمن نال من رجل شيئاً من عرض او مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والا انفعال من كل ماكان منه اليه وان كان قدمات فليتصل عدرك الوماكل جماد نش من ١٣٠٠ -

- متدرك الوسائل من ۳۴۳

بابنهم

#### امانت کی حفاظت

والذين هم لعهدهم و امانتهم راعون (القرآن) مومن ايخ عمد اور اين امانون كا خيال ركح بين

#### المن الله عنان كي امانت داري

نیٹا پور شر کے ایک تاجر نے کہیں جانا تھا اس نے جاتے ہوئے اپنی کنیز کو بطور امانت شیخ الی عثان حمیری کے پاس لے گیا۔

انقاق ہے ایک ون شخ کی نظر کنیز کے چرے پر جا پڑی۔ کنیز انتائی خوبصورت منی ۔ شخ نے بے اختیار ہوکر کنیز کو دل دے بیٹھا اور شعلہ عشق روز برو دیا گیا۔
شخ نے اپنے استاد ابو حفص حداد کو اس معاملہ ہے باخبر کیا استاد نے کما کہ اس مسللہ کے لئے تم شخ یوسف سے ملا قات کرو۔ وہ رہ میں رہائش پزیر ہیں۔
شخ ابی عثمان زے گیا۔ اور وہال لوگول سے شخ یوسف کا پتہ بوچھا۔ لوگ بروی چرت ہے اے دیکھتے۔ اور کہتے کہ تم شکل و صورت ہے تو شریف انسان لگتے ہو۔
جرت ہے اے دیکھتے۔ اور کہتے کہ تم شکل و صورت ہے تو شریف انسان لگتے ہو۔
تہمیں شخ یوسف جیسے بدنام اور رسوائے زمانہ شخص سے کیا کام ہے؟ لوگول کی ملامت نہمیں شخ یوسف کے متعلق ان کے نظریات من کر شخ ابلی عثمان اپنے استاد کے پاس اور شخ یوسف کے متعلق ان کے نظریات من کر شخ ابلی عثمان اپنے استاد کے پاس واپس گئے اور انہیں بتایا کہ میں ان سے ملاقات کئے بغیر اس لئے واپس آگیا۔ کہ تمام واپس گئے اور انہیں بتایا کہ میں ان سے ملاقات کے بغیر اس لئے واپس آگیا۔ کہ تمام واپس گئے اور انہیں بتایا کہ میں ان سے ملاقات کے بغیر اس لئے واپس آگیا۔ کہ تمام ص

کا علاج صرف شیخ بوسف کے پاس ہے۔ حمیس ہر حال میں اس سے ملنا چاہئے اور اس کی روحانیت کے انفائ قدسیہ ہے استفادہ کرنا چاہئے۔

الغرض شخ استاد کا عکم مان کر رے آئے اور اس وقعہ بھی لوگوں نے اسے شخ یوسف
کا پہتہ پوچھنے پر خوب طامت کی۔ مگر وہ ہر طامت سے بے نیاز ہو کر بڑخ یوسف کے گھر
پہنچ گیا۔ شخ کا گھر شر کے ایک بدنام محلّہ میں تھا جے محلّہ بادہ فروشال کما جاتا تھا۔
شخ الی عثان جیسے ہی شخ یوسف کے کمرہ میں واخل ہوئے۔ تو ویکھا کہ ایک
خوصورت نو خیز لڑکا شخ کے پہلو میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک شراب کی یو س

یہ دکھے کر شخ الی عثان سخت متجب ہوئے۔ اور پوچھا کہ آپ اس بدنام محلّہ میں رہائش رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جمال سارا دن جام پہ جام لنڈھائے جاتے ہیں؟
شخ یوسف نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ یہ گھر اور مکانات ہمارے چند دوستوں کے تھے ایک ستم گر نے ان سے تمام مکانات خرید لئے اور بادہ فروش کا کاروبار شروع کرادیا۔ لیکن میرا گھر کمی نے نہ خریدا ای لئے میں اپنے گھر رہنے پر مجبور ہوں۔

پر شخ الی عثان نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے پہلو یس خوصورت لڑکا اور سانے شراب کی یوس رکھی ہوئی ہے؟

یشخ یوسف نے کہا۔ آپ جس لڑکے کو دیکھ کر جیران ہو رہے ہیں۔ اور بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو بیہ آپ کا وہم ہے۔ کیونکہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اور بیٹے کو پہلو میں بھانا گناہ نہیں ہے۔ اور آپ جو یو تل دیکھ رہے ہیں۔ تو یقین جانئے کہ اس میں بھی سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب کہ اسلام میں شراب حرام اور ام الخبائث ہے اور سرکہ طلل ہے۔

میں مشائخ کا فرمان مان کر طرسوس ممیا۔ اور چند روز وہاں محنت و مز دوری کی میں ایک دن باغ کے دروازے پر کھڑا تھ کہ ایک شخص نے کما۔ مز دوری کرو گے؟
میں نے کما۔ ہاں۔ تو اس نے کما۔ یمال سے تھوڑے فاصلے پر ایک باغ ہے۔ اور میں جاہتا ہوں کہ تم میرے باغ کی باغبانی کرو۔

یں کافی عرصہ تک اس باغ میں باغبانی کرتا رہا۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے دوستوں کو لے کر باغ میں آیا۔ اور پکھ ویر باغ میں بیٹھنے کے بعد اس نے جھے مالی کہ کر صدا دی۔ میں اس کے پاس کیا تو اس نے کہا کہ تم باغ میں سے پکھ میٹھے ہیٹھے انار چن کر لاؤ میں اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتا ہوں۔ میں نے پکھ انار در ختوں سے تو ڑے اور اس کے پاس لے گیا۔ انقاق سے یہ ہوا کہ میرے تو ڑے ہوئے سارے انار ترش طور اس کے پاس لے گیا۔ انقاق سے یہ ہوا کہ میرے تو ڑے ہوئے سارے انار ترش

باغ کے مالک نے جھڑک کر کما۔ یس نے کما تھا کہ یٹھے انار لاؤاور تم یہ کھٹے انار لاۓ عور اور باغ یس انٹا عرصہ گزرنے کے بعد بھی تنہیں آج تک چٹھے اور کھٹے اناروں کا علم نہیں ہوا۔

میں نے کما جناب! میراکام باغ کی تکسبانی کرنا تھا۔ میں نے آج تک ہمی کوئی انار فیٹے توڑ کر نمیں چکھالیذا مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہ ان میں سے کس پودے کے انار فیٹے بیں اور کس کے کھٹے ہیں۔

باغ کے مالک نے کما سیحان اللہ اگر تو ایر اہیم ادہم بھی ہوتا تو اس سے زیادہ اصلا کمی نہ کر سکتا۔

دوسرے دن باغ کے مالک نے مجد جاکر میری امانت و دیانت کا تذکرہ کیا تو لوگ جمعے دیکھنے کیلئے جمع ہو گئے اور چند افراد نے جمعے پچپان لیا کہ یہ ایر اہم ہے۔ جب میرے مالک کو میری اصلیت کی خبر ہوئی تو وہ دوستوں کا گروہ لے کر جمعے

شخ الی عثان نے پوچھا۔ کہ پھر آپ نے یہ محلّہ میں رہائش رکھ کر اور سرکہ کو شراب کی او تل میں رکھ کر اور سرکہ کو شراب کی او تل میں رکھ کر اپنے آپ کو بدنام کیوں کرایا ہے؟

شیخ نوسف نے کہا دراصل بات ہے کہ میں لوگوں کو اپنے متعلق نیک ہونے کا تاثر نہیں دیتا چاہتا۔ اور میں ہے بات ہر گز پہند نہیں کر تاکہ لوگ مجھے مقدی شخصیت سمجھ کر اپنی کنیزوں تک کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھیں اور میں ان سے عشق کر تا پھروں اور پھر شعلہ عشق کے مجھانے کیلئے کسی پیر طریقت کو تلاش کر تار ہوں۔ سے من کر الی عثمان رونے گئے اور یوں انہیں اپنے وروکی دوا ال گئی۔ (۱)

ارائيم اديم كى باغبانى

ابر اہیم او ہم میان کرتے ہیں۔ کہ جب میں نے امارت و سلطنت کو ترک کیا تو اپنا الباس اپنے والد کے چرواہے کو دیا اور اس کا لباس خود پہنا اور عراق چلا آیا۔

میں چند دن بغداد میں رہ کر محنت مز دوری کرتا رہا۔ نیکن مجھے جو اجرت ملتی تھی میں اس کے حلال ہونے پر پوری طرح سے مطمئن نہیں تھا۔

میں نے بغداد کے علماء سے اس مسئلہ پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا۔ اگر تہیں رزق حلال کی تلاش ہے تو پھر شام چلے جاؤ۔

میں ملک شام آیا اور شہر منصورہ میں چند روز تک محنت مز دوری کرتا رہا۔ لیکن اس شہر میں ملنے والی اجرت ہے بھی میں مطمئن نہ ہوا۔

میں نے وہاں کے علماء و مشاک ہے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اگر تم خالص رزق علال کی طاش میں جو تو پھر طرسوس چلے جاؤ۔ وہاں حلال و مباح رزق کی فراوانی

ا- محكول شخ يهة وزهر الريح

مجبور ہو کر اس نے عضد الدولہ کے نام درخواست لکھی۔ جس میں اس نے عطار کی خیانت کی شاہد کی۔ کی خیانت کی۔

عضد الدوله نے اسے لکھا کہ تم تین دن تک روزانہ اس کی دوکان پر جاؤ اور چو تھے روز میں وہاں سے لاؤ لفکر سمیت گزروں گا اور تم سے اس دوکان پر ملاقات کروں گا۔

لٹا ہوا مسافر تین دن تک عطار کی دوکان پر جاتا رہا۔ لیکن ہر دفعہ عطار اے
پہانے سے انکار کردیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطار کی دکان پر بیٹھا تھا کہ عصد الدولہ اپ
لاؤ افکر سمیت وہاں سے گزرا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے براا افسوس ہے کہ آپ بغداد
میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں گی۔ جب کہ میں آپ
کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔

مسافر نے کہا کہ میں کچھ مصروف تھالہذا ملاقات ند کرسکا۔ چند دنول کے اندر ہی آپ سے مطنے کے لئے آؤل گا اور آپ کے تمام مگلے ہیکوے دور کردول گا۔

عطار یہ سب کھے سنتارہا اور جیران ہوا کہ یہ فخص تو عضد الدولہ کا قریبی دوست ہے جبکہ میں اے کی بار اپنی دوکان سے دھتکار چکا ہول۔ عضد الدولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا تو عطار نے کہا کہ محائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتالا کیں تاکہ میں دوبارہ ڈھویڈ سکوں۔

مسافر نے گلوبند کی نشائی بتائی تو عطار تھوڑی دیر کے بعد وہ گلوبند لے کر آیا اور کما آپ یفین رکھیں میں خائن نہیں ہوں۔ گر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔

مسافر نے گلوبد لیا اور سیدھا عضدالدولد کے پاس چلا گیا اس تمام ماجرا سایا۔ عضدالدولہ نے خائن عطار کی گرفتاری کا تھم دیا۔ جب کہ وہ گرفتار ہو کر آیا تو ملنے کے لئے آیا۔ اور میں در فتوں کی آڑ لے کر وہاں سے معال تكاا



عضد الدولہ دیلی کے زمانہ حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا اور اس کے پاس
سونے کا قیمتی گلوبتد تھا۔ وہ گلوبتد فروخت کرنے کے لئے باذار گیا۔ گر اے مناسب
قیمت کمیں سے بھی نہ مل سکی تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے پچنا مناسب نمیں
ہے۔ وہ شخص فج کے لئے کمہ جانا چاہتا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک
امانت رکھنی ہے جھے کمی امین کا پند متا کیں۔

لوگوں نے کما کہ قلال بازار میں ایک عطار ہے جو کہ نمایت امین ہے۔ اگر تہیں پھو امانت رکھنی ہے تو ای کے پاس رکھو۔

لوگوں کی باتیں س کر مسافر اس عطار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بیں سونے کا یہ گلویند آپ کے پاس بطور المانت رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لول گا۔ عطار نے گلویند اینے پاس رکھ لیا۔

مسافر ج پر چلا گیا۔ واپسی پر اس نے کھی تھے تھا نف خریدے اور بغداد آکر اس عطار کو وہ تعانف دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔

عطار کی نیت خراب ہو گئی اور کہا۔ کیسی امانت اور کہاں کی امانت ؟

میں تو تختے پہچانا تک نہیں اور نہ ہی جمعی تو نے میرے پاس امانت رکمی ہے۔

اس بے چارے نے بوی نشانیاں ویں۔ اور ختیں کیس لیکن عطار بد ستور انکار کرتا

رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطار کی خیانت کی شکایت کی۔ تو سب اوگوں

نے اسے جمونا قرار دیا اور عطار کو سچا کما۔ غرضیکہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس
کی جمایت نہ کی۔

عضد الدولہ نے وہ گلومد اس کی گردن میں ڈالا اور تھم دیا کہ اسے سرعام بھانی دی جائے۔ چنانچہ اس خائن کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانی دے دی گئی۔ اور نین دن تک طلائی گلومد بھی اس کی گردن میں آویزان رہا۔

چوتے دن وہ گلور اس کی گردن ہے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کما کہ ایمن خیانت نہیں کرتا لیکن بھن او قات لوگ اپنی نادانی سے خاتن کو ایمن نصور کر لیتے ہیں۔ (۱)

#### ایک اور خائن

قاضی ایاس ایک مشہور قاضی تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو اپنے پاس بطور امین مقرر کیا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ کافی مال اس شخص نے امین کے پاس جمع کرایا اور چند ماہ بعد اس سے اپنی امانت طلب کی۔ گر امین منکر ہوگیا۔

امانت رکھنے والا مخف تاضی ایاس کے پاس کیا اور اس کے مقرر کروہ امین کی بدویا نتی کی شکایت کی۔

قاضی نے بوچھاکہ میرے علاوہ تم نے کی اور کے پاس بھی شکایت کی ہے؟ اس نے کما نہیں۔

قاضی نے پھر پوچھا۔ کہ کیا تم نے امین کو سے متایا ہے کہ تم اس کی شکایت میرے یاس کرنے جارہے ہو؟ پاس کرنے جارہے ہو؟ اس نے کہا شیں۔

قاضی نے کما۔ دو دن بعد آپ میرے پاس دوبارہ آئیں امید ہے۔ کہ آپ کو اپنی الانت ضرور مل جائے گی۔

ا\_ مستقرف ج اص ۱۱۸

اس کے بعد قاضی نے امین کو بلایا اور اس سے کما کہ میرے پاس بہت سامال ہے۔ میں بدنای کے ڈر سے اسے اپ گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ کیا تہمارے پاس گھر میں نہیں کوئی محفوظ جگہ موجود ہے جمال وہ مال رکھا جاسے ؟ امین نے کما جی ہاں میرے گھر میں ایک محفوظ ترین کمرہ موجود ہے جمال آب اپنی امانت رکھ سکتے ہیں۔ قاضی نے کما وہ دن بعد آنا پھر میری تمام خفیہ دولت وہال جن کردینا۔ اوھر دو دن بعد سائل آیا تو قاضی نے کما کہ تم امین کے پاس جاکر اپنی امانت کا مطالبہ کرو اگر وہ انکار کرے تو اس سے کمنا کہ میں قاضی کے پاس تماری شکایت مطالبہ کرو اگر وہ انکار کرے تو اس سے کمنا کہ میں قاضی کے پاس تماری شکایت

مطالبہ کرو اگر وہ انکار کرے تو اس سے کمنا کہ میں قاضی کے پاس تمہاری شکایہ کرنے جارہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ وہ تمہاری امانت تہمیں لوٹا دے گا۔

سائل امین کے پاس گیا اور اس سے اپنی امانت طلب کی گر اس نے اس مرتبہ بھی انکار کیا تو سائل نے کما میں قاضی ایاس کے پاس جاکر تمماری شکایت کرتا ہوں۔
یہ س کر امین نے کما کہ خدارا تم قاضی کے پاس مت جاؤ اور اپنی امانت مجھ سے

اس شخص نے اپنی امانت حاصل کی اور قاضی کو جاکر امانت کی وصولی کی خبر دی۔
پچھ دیر بعد امین، قاضی ایاس کے پاس گیا اور کما کہ کمرہ آبادہ ہے، آپ اپنا مال میرے
حوالے کریں۔ تو قاضی نے اسے ڈائٹ کر کما۔ اسے خیانت کار خبیث! میرے پاس
سے دفع ہو جاؤیں نے کچھے ملازمت سے برخاست کردیا ہے۔ (۱)



میان کیا جاتا ہے کہ ذوالنون مصری کے پاس اسم اعظم تھا۔ یوسف من حسن کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ذوالنون کے پاس باری تعالیٰ کا اسم

ا مقرف جاس ۱۱۸

ان داستانوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ملک تصوف کو درست تشلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کرتا چاہتے ہیں کہ تشیع اور ہے اور تصوف اور ہے۔
یہ تمام تر حکایات جنید اخلاقی کے لئے بطور تمثیل و نظیر ہیں۔
اخلاقی نتائج کے لئے حیوانات کی زبائی بھی داستانیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد صرف اخلاقی احساسات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ موئی فروی

## على جتناجس كاظرف ہے اتابى وہ خاموش ہے

ایک مخص کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے۔

ایک مخص اس کے پاس گیا اور اسم اعظم سکھانے کی درخواست کی۔

اس نے کہا کہ تم صبح سوریے شہر کے دروازہ پر جانا اور وہاں جو پچھ بھی دیکھو بلا

اس نے کہا کہ تم مباد

مرشد کے علم کے تحت مرید صبح سورے شر کے دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک یوڑھا آدمی سر پر لکڑیوں کا گھا اٹھائے ہوئے دروازہ میں داخل ہوا۔ دروازے بر متعین سپاہی نے کہا کہ یہ عظماتم میرے حوالے کردو۔

بوڑھے نے کہا اس شرط پر بیا مخصا تنہیں دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اس کی قیت ادا

کرو.

ہاتی نے کہا میں مہیں چھ نہیں دول گا۔ بوڑھے نے لکڑیاں دینے سے انکار کردیا۔ سپاتی نے زیردستی وہ گھا بوڑھے سے چھین لیا اور بوڑھے نے تھوڑی بہت مزاحمت کی تو سپاتی نے اے بے تحاشا بیٹا۔ اس کے سرے خون نکل کر اس کے چرے پر پہنے لگا۔

بوڑھے کی مظلومیت د کمچے کر اس شخص کو بوا رحم آیا اور دل میں کہا کہ کاش اس

اعظم موجود ہے۔ میں مصر گیا اور پورا ایک سال ذوالنون کی خدمت کر تارہا۔ اور سال
کے بعد میں نے ان سے کیا۔ میں نے پورا سال آپ کی خدمت کی ہے۔ آثر آپ پر
میرا پچھ حق بتا ہے اور آپ سے میری کی ورخواست ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم کی
تعلیم دیں۔ آپ کو مجھ جیسا خدمت گزار شاگرو اور کوئی نمیں طے گا۔ انہوں نے سرکا
اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ استاد مجھے اسم اعظم ضرور سکھا کیں گے۔

میں چھ ماہ بعد میں بھی خدمت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ڈھکا ہوا ہرتن میرے حوالے کیا اور کہا کہ فلال شخص کے گھر چلے جاؤ اور میری بید امانت اسے پہنچا آئ۔

میں نے وہ برتن اٹھایا اور تمام راہ یہ سوچتا رہا کہ آخر ذوالنون مصری نے کیا چیز میں ہے۔ آخر کار مجھ پر میرا بختس غالب آیا۔ میں نے برتن کو کھولا تو اس میں ایک زندہ سلامت چوہا تھا۔ برتن کا ڈھئن جیسے ہی اٹھا تو چوہا اچھل کر باہر نکل گیا۔

جی این استاد پر شدید غصہ آیا کہ اس نے جمعے چوہا پہنچانے پر مامور کیا ہے۔ میں عاراض ہو کر ذوالنون کے پاس واپس آیا تو اس نے میری شکل و صورت دکھے کر اندازہ لگالیا کہ میں ان سے کیا کنے والا ہول۔ میرے کھے کہتے سے پہلے ہی انہوں نے کیا۔ اگالیا کہ میں ان سے کیا کنے والا ہول۔ میرے کھے کہتے سے پہلے ہی انہوں نے کیا۔ اس میں بھی خیانت کی اس میں بھی خیانت کی بھلا میں ایسے شخص کو انڈ کے اسم اعظم کا امین کسے متا سکتا ہوں؟ (۱)

عروری وضاحت الح

ای کتاب میں آپ کو مشائخ صوفیہ مثلاً ذوالنون مصری، ابر اہیم اوہم، بعر حافی و غیرہ کی چند داستانیں نظر آئیں گی۔

ا۔ منگرف ج اص ۱۲۴

یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا تم اسم اعظم کو برداشت کر سکو مے ؟ عمر بن حظلہ نے کہا۔ جی ہاں۔

المام عالی مقام نے فرمایا۔ سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ۔ عمر کہنا ہے کہ میں کمرے میں تشریف لائے کرے میں گیا۔ چند کمحات کے بعد امام علیہ السلام بھی اس کمرے میں تشریف لائے اور آپ نے ہاتھ ذمین پر مارا تو پورا کمرہ اچانک تاریک ہوگیا اور کمیں سے روشن کی ملکی سی کیر بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت میری آتھوں کے سامنے اند هیرا چھاگیا اور میرے بدن کا روال روال کانیج نگا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اب بتاؤاسم اعظم کوبر داشت کرلو گے؟ تو میں نے کما فرزند رسول! میں برداشت نہیں کر سکتا۔

پھر آپ نے زمین سے ہاتھ اٹھایا تو کمرہ میں روشنی سپیل گئی۔ اور میرے اعضاء وجوارح کا اضطراب بھی ختم ہو گیا۔ (۱)

### کا کی کی امانت میں خیانت نہ کریں کا

عبدالله بن سان كہتے ہيں كہ بين معجد نبوى بين امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت بين حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماذ عصر سے فارغ ہوكر تقيبات بين معروف محمد مين عرض كى۔

فرزه رسول ! بعض امراء و سلاطین جارے پاس اپنا مال بطور امانت رکھتے ہیں اور جمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ آپ کا خمس اوا نہیں کرتے اگر جم ان کی امانت میں خیانت کریں تو کیا ایما کرنا جائز ہے ؟ •

المام صادق عليه السلام نے يہ سكر تين مرتبه فرمايا۔ خداكى قتم! أكر ميرے باپ

ال فزية الجوابر حواله بعمارُ الدرجات ص الما

وقت میرے باس اسم اعظم ہوتا تو میں اس کے اثر سے ظالم سیابی کو جلا کر بھسم کردیتا۔

مرید کی ذبانی مرشد نے یہ واقعہ سا۔ اور مرید کے جذبات بھی سے تو کہا۔

یر خوروار! ہر مخفص کے پاس امانت نہیں رکھنی چاہنے اور ہر شخص امین بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ امانت کے لئے بھی وسیع الظرف شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح سویرے جس یوڑھے کو تم نے سابی کے ہاتھوں لہولہان ہوتے ہوئے دیکھا وہ یوڑھا اسم اعظم میں میرااستاد ہے۔ میں نے اس سے اسم اعظم سیما تھا۔ اس نے سابی کے ظلم کو ہرداشت کیا اور اس کے میں کو نظر انداز کردیا جب کہ اس کے پاس اسم اعظم کو ہرداشت کیا اور اس کے میں کو بددعا و یہے احراز کردیا جب کہ اس کے پاس اسم اعظم کھی تھا۔ مگر اس نے سابی کو بددعا و یہے ہے احراز کیا۔ (۱)

ہر کہ را امرار حق آموختد قفل کردندو دھائش دوختد جے بھی امرار حق کی تعلیم دی گئی تو اس کے مند کو بند کر کے اس کے لبوں کو سی دیا گیا۔

### ار ار فق کے لئے قوت برداشت اللہ

عمر بن حظلہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاصر ہو کر عرض کی کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی نظر میں میری ایک قدر و منزلت ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کے ذیر النفات رہا ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہال درست ہے۔ تو اس نے عرض کی۔ پھر آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔

ال فرينة الجوابر من الا

ميرے والد كا يو چها تو ميں نے بتايا كه وہ فوت ہو گئے ہيں۔ امام عليه السلام نے اس كى معقرت كى وعاكى اور مجھ سے يوچها كه تمهارے والد كتنى دولت چھوڑ كر رخصت موتے بتھے؟

میں نے بتایا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے
پوچھا تو تم پر فج فرض کیسے ہوا؟

میں نے عرض کی۔ میرے والد کے ایک دوست نے مجھے ایک برار در ہم بطور قرض حنہ دیج تھے میں نے ان سے کیڑے کا کاروبار کیا۔

میری گفتگو ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی رقم واپس کروی ہے انہیں ؟

میں نے کہا۔ جی ہاں میں نے وہ رقم والیس کردی ہے تو امام علیہ السلام بہت خوش ہو نے اور مجھے فرمایا میں مجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔

میں نے عرض کی آپ ضرور نصیحت کریں اور میں اس پر عمل کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا۔

> عليك بصدق الحديث واداء امانة تشرك الناس في اموالهم هكذا وجمع بين اصابعه

میں تھے بچ یو لنے اور امانت کی اوائیگی کی تھیجت کرتا ہوں۔ اس چیز پر عمل کرے تم لوگوں کے احوال میں اس طرح شریک ہوجاؤ گے۔

اور آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کرکے دکھایا۔ مقصدیہ ہے کہ جس طرح سے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے فی ہوئی ہیں۔ ای طرح سے تم بھی بچ یو لئے اور امانت کی اوائیگی کی وجہ سے لوگوں کے مال میں ان انگلیوں کی طرح سے شرکیک ہوجاؤ گے۔ میں نے امام علیہ الساام کے فرمان پر عمل کیا۔ یمال تک کے ایک سال کی ذکوۃ

علیٰ کا قاتل ان ملجم بھی میرے پاس المانت رکھے تو بیس اس کی المانت بیس بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اس کی امانت اے واپس کروں گا۔ (۱)



عبد الرحمان بن سیابہ کا بیان ہے۔ میرے والدکی وفات کے بعد میرے والدکا ایک دوست میرے پاس آیا تعزیت کے بعد اس نے مجھ سے بوچھا کہ تمہارے والد کے نے کوئی مال و دولت چھوڑی یا نہیں؟

میں نے کہا نہیں۔

اس نے ایک ہزار ورہم مجھے ویے اور کما کہ تم اس سے تجارت کرو۔ اور جب تم اس کی اوائیگی کے قابل جو جاؤ تو مجھے رقم واپس لوٹا دینا۔

میں رقم لے کر مال کے پاس گیا۔ میری مال بہت خوش ہوئی اور میں نے اس رقم سے کیڑے کی دوکان کرلی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں ترقی دی اور ٹھیک ایک سال بعد میں نے رقم کا ارادہ کیا تو میری مال نے کما کہ بیٹا جم سے پہلے اپنے محسن کا قرض ادا کرو۔

میں ایک ہزار درہم لے کر اپنے اس مربان کے پاس گیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اس کی رقم واپس کی۔ پھر میں فج بیت اللہ کی لئے چلا گیا۔ مناسک فج سے فراغت پانے کے بعد میں مدید طیبہ گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں مجلس کے آخر میں بیٹھا۔ جب تمام اہل مجلس اٹھ گئے تو امام نے مجھے قریب کر کے یو چھا کہ تم کون ہو؟

میں نے عرض کی میں سیابہ کا بیٹا عبدالرحان مول، امام علیہ السام نے جھ سے

ال حار الاتوار ص ١٣٩

پھر میرے والد نے فرمایا۔ تم اس سے خط لے کر پڑھو۔ میں نے خط لیا تو اس میں بادشاہ بند نے تحریر کیا تھا۔

میں نے آپ کی برکت سے ہدایت پائی۔ جھے ایک کنیز بطور ہدیہ ملی ہے اور میں اسے بطور ہدیہ آپ کے پاس اور زیورات اور اس کے ساتھ کچھ لباس اور زیورات اور عطر بھی روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ہزار امین افراد کا انتخاب کیا۔ پھر ان میں سے ایک سو امین افراد کو چنا۔ سو میں سے دس امین چنے اور دس میں سے ایک امین کا امن کا بام میزاب بن خباب ہے۔ چنانچہ اس کنیز کے ہمراہ میں اسے روانہ کر رہا ہوں اس سے بردھ کر لاکق اعتاد شخص میری نظر میں کوئی نہیں تھا لہذا میں اسے براہ ہوں۔ بی آپ کے یاس بھی رہا ہوں۔

میرے والد ماجد امام صادق ی نے اسکی طرف رخ کرکے فرمایا۔ اے خبیث و خائن میں اس امانت کو کمبی بھی قبول نہیں کرسکتا جس میں تو نے خیانت کی ہے۔
ہندوستانی شخص نے کئی مر تب قتم کھائی کہ میں نے ہر گز خیانت نہیں کی۔
میرے والد نے فرمایا۔ اگر تیرا بیہ لباس تیری خیانت کی گوائی دے تو کیا تو مسلمان ہوجائے گا؟

اس نے کہا۔ مجھے مسلمان منے سے معاف رکھیں۔

بعد ازال میرے والد نے فرمایا۔ پھر تو نے جو خیانت کی ہے وہ خیانت بادشاہ ہند کو لکھ کر بھیج دے۔

ہندی نے کما اگر آپ کو اس کے متعلق علم ہے تو آپ ہی بادشاہ کو لکھ بھیجیں ہندی کے کاندھے پر اونی شال تھی۔ میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا یہ چادر زین پر رکھو۔ پھر انہوں نے دور کعت نماذ اداکی اور نماذ سے فارغ ہو کر سر تجدے میں رکھا تو میں نے ساوہ کہ رہے تھے۔



الاصلت ہروی نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے اپ والد ماجد امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن اپ والد ماجد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ایک دوست نے آکر کما کہ دروازے کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔

میرے والد نے مجھے عکم دیا کہ باہر جاکر دیکھو کہ بیہ کون لوگ ہیں۔ بیں باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جن پر کچھ سامان لدا ہوا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہے۔ بیں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے ؟

اس نے کما میں مندوستان سے آیا ہول اور اہام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔

میں نے والی آکر والد ماجد کی خدمت میں آکر بندی کے آنے کا ذکر کیا تو میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا۔ اس ناپاک خائن کو اندرا آنے کی اجازت نہ دو۔ وہ کافی و بر تک دروازے پر کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ پھر بزید بن سلیمان اور محمد بن سلیمان کی سفارش سے اے اندر آنے کی اجازت ملی۔

ہندی نے دو زانو ہو کر امام علیہ السلام کو سلام کیا اور کما میں ہندو ستانی شخص ہوں میرے بادشاہ نے کچھ بدایا و تحالف دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجالیکن آپ نے خصے اپنے پاس آنے کی اجازت تک نہ دی۔ کیا اولادِ انبیاء اپنے مہمانوں سے میں سلوک کرتی ہے ؟

ميرے والد نے مجھ وير اپنا سر جھكايا اور فرمايا۔ حميس ابھي اس كا مم موب يا۔

اللهم انى اسئلك بماقد العزمن عرشك ومنتهى الرحمة أن تصلّى على محتد و ال محتد عبدك و رسولك وامينك في خلقك أن نأذن لغرو هذا الهندى أن يتطق بلسان عربى مبين يسمعه من في المجلس من أوليا ثناليكون زلك عندهم أية من زيات أهل البيت فيزدا دو أيمانا مع أيمانهم

خدایا تجھے عرش کے ستون اور اپنی انتهائے رحمت کا واسط دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے بعدے اور رسول اور اپنی مخلوق بیں اپنے ابین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھی۔ خدایا اس بندی کی چادر کو اجازت دے کہ وہ فصیح و بلیغ عربی بین میں گفتگو کرے۔ جے اس مجلس بین بیٹھے ہوئے ہمارے دوست س سکیس تاکہ یہ اہل بیت کی نشانیوں بین ہے ایک نشانی قرار پائے اور ان کے ایمان میں اضافہ کا سب ہو۔

پھر آپ نے اوئی چادر کو تھم دیا کہ تھے جو پچھ علم ہے میان کر۔ امام علیہ السلام
نے جو نمی یہ فرمایا تو ایک و نبہ نمودار ہوا اور کما کہ۔ فرزند رسول! بادشاہ نے اسے
اہین سجھ کر کنیز اور شخائف کے متعلق بہت زیادہ تھیجت کی۔ جب ہم نے پچھ راہ
طے کی تو بارش ہر ہے گئی۔ بارش ہے ہمارا تمام سامان بھیگ گیا۔ پچھ دیر بعد بادل
ہٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ کنیز کے پاس ہمارا ایک خادم تھا جے اس نے آواز دے کر
بلایا اور اسے پچھ سامان لانے کے بھائے قر جی شہر روانہ کیا۔ پھر اس نے کنیز کو صدا
دی اور کما کہ ہم نے یہ خیمہ وحوب میں لگیا ہے۔ تم اس خیمے میں آکر اپنا جم اور
لباس خٹک کرو۔ کنیز خیمہ میں گئے۔ اس کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کی نیت
میں فور آگیا اور کنیز کو خیائت پر راضی کرلیا۔

ہندی یے دیکھ کر انتائی پریٹان ہوا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی طلب کرنے لگا۔ چادر انھاؤ اور ایت

گلے میں ڈالو۔ اس نے جیسے ہی چادر اٹھا کر گلے میں ڈالی تو چادر اس کے گلے میں اس طرح سے لیٹ میں اس طرح سے لیٹ گئی اور اس کا چرہ سیاہ ہو گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا۔ چادر تم اسے چھوڑ دو تاکہ یہ آپ بادشاہ کے پاس جائے اور وہی اسے مزادے۔

چادر نے اس کے گلے کو چھوڑ دیا۔ پھر جندی نے کا پنیتے ہوئے بدیہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو مسلمان ہوجائے تو میں کنیز تجھے دے دول گا۔ لیکن اس نے مسلمان ہونے سے معذرت کی۔ پھر امام علیہ السلام نے کنیز کے علاوہ باقی تحاکف قبول فرمائے اور وہ مختص سر زمین ہندکی طرف لوث حمیا۔

ایک ماہ بعد بادشاہ مند کا خط ملا۔ جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ آپ نے معمولی ہولیا و شخانف تو قبول کے لیکن کنیز کو آپ نے قبول شمیں کیا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور دل میں سوچا کہ شاید ان دونوں سے خطا سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول شمیں کیا۔ پھر میں نے آپی جانب سے ہی آیک جھوٹا موٹا کھے کر انہیں بلایا اور کما کہ امام صادق علیہ السلام نے جمجھے یہ خط روانہ کمیا ہے جس میں تمہاری خیانت کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس مر طلہ پر تہمیں کے یولن چاہئے اور میں کے علاوہ کھے سننا پند نہیں کرو نگا۔

اس کے بعد ان دونوں نے جھے تمام واقعات بلا کم وکاست سائے اور اپنی خیانت کا اقرار کیا اور چادر کا واقعہ بھی سایا جے س کر میرے یفین و ایمان بیس اضافہ ہوا اور بیس اب اسلام کی صدافت سے متاثر ہوکر مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں۔ اشھدان لا الله إلا الله و ان محمد اعبدہ ورسوله بیس گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور محمد الله کے عبد اور رسول بیں۔ اور اس خط کے بیچھے بیس خود بھی آرہا ہوں۔

اس کا نتیجہ یہ نظے گا کہ لوگ ہماری حقانیت کو تشکیم کرلیں گے اور ہم سے محبت کریں گے۔ بین خدا کو گواہ بنا کر کہنا ہوں کہ میرے والد حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے شیعہ بہترین لوگ ہوا کرتے تھے۔ کی قبیلہ بین اگر کوئی امام مجد یا مؤذن ہو تا تو ہمارا شیعہ بی ہو تا تھا۔ اگر کی کو اپنی امانت رکھنی مقصود ہوتی تو وہ جس کے پاس امانت رکھنا وہ ہمارا شیعہ بی ہو تا تھا۔ لہذا تمہیں چاہنے کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعہ سے لوگوں کو ہماری طرف وعوت دو اور بے عمل بن کر لوگوں کو ہم کے تنفر نہ کرو۔ (۱)

#### المحالي المحالية المح

عن ابى حمزة الثمالى قال سمعت سيّد العابدين على بن الحسين يقول لشيعته علي عن ابي حمزة الثمنته فوالّذى بعث محمّداً بالحق نبياً لو ان قاتل ابى الحسين بن على بن ابى طالب ائتمتى على السيّف الذّى قتله به لاديته اليه

ابع حمزہ شمالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین سے سنا وہ اپنے شیعوں سے فرماتے تھے۔ تہیں امانت اوا کرنی چاہئے۔ مجھے اس ذات کی فتم! جس نے محمد کو نبی منا کر مبعوث کیا۔ اگر میرے واللہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل میرے پاس وہ تکوار آکر امانت رکھے جس سے اس نے میرے والد کو قتل کیا تھا تو میں اس کی وہ امانت بھی اے واپس کردول گا۔ (۲)

عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبدالله كيف ينبغي لنا أن نضع فيما بيننا و بين قومنا و فيما بيننا و بين خلطائنا من الناس قال فقال تؤدون الامنة و تقيمون الشهادة لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم.

ا متدرك الوماكل كتاب عج ص ١٩

اللي صدوق س ١٣٩

المام موی کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ چند روز بعد بادشاہ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور مدینہ آگیا اور وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ (۱)

#### ましょうとくらと きんな

المالى كوفد ميس سے چند افراد كچھ دن مديند منوره ميس رب اور اپني مدت اقامت كے دوران روزاند امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت ميس حاضر ہوتے اور ان سے استفاده كرتے۔

جب انہوں نے والیسی کا ارادہ کیا تو امام علیہ السلام کے سلام کی لئے آئے۔ ان میں سے ایک فخص نے درخواست کی کہ امام علیہ السلام انہیں چلتے وقت کچھ تفیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔

عليكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وادا، الا مانة لمن ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صبحتمو وان تكونوادعاة صامتين

میں تہیں تفییحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی اطاعت جا لاؤ
اور اس کی نافرمانی سے پر ہیز کرو اور جو تہیں امین بنائے اس کی امانت اسے واپس کرو
اور جو تم سے دو تی رکھے اس کے اچھے دوست بن اور تہیں خاموش مبلغ بنا چاہئے۔
انہوں نے عرض کی۔ مولا ! بھلا خاموش رہ کر ہم تبلیغ کیے کر سکتے ہیں۔
آپ نے فرمایا۔ میں نے تہیں جو کچھ کما ہے اس پر عمل کرو اور خدا کی نافرمانی
سے چھو اور کی بھی حالت میں صدق و امانت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ اور امر
بالمعروف اور نمی عن المنح کے فریضہ پر عمل کرو جب لوگ تہمارے کر دار کو و کیھیں
سے تو بے ساختہ کیس کے کہ اہل ہیں گی محبت کی وجہ سے ان کا کر دار بلدم ہوا ہے۔
سے تو بے ساختہ کیس کے کہ اہل ہیں تی وجہ سے ان کا کر دار بلدم ہوا ہے۔

ا - حار الانوارج ١١ ص ٣٦١ نقل از څرانج و مناقب

رکھوانے والا نیک ہو یابد ہو۔ پیمبر خدا الانت داری کی تاکید کرتے ہے جی کہ باریک دھاگہ تک والیس کرتے ہے۔ اپ ر نند داروں کے ہاں آمدور فت رکھو اور ان سے نیک سلوک کرو ان کے جنازوں بی شرکت کرو ان کے مریضوں کی عیادت کرو۔ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی پر ہیزگار اور راست کو اور لوگوں سے نیک سلوک روا رکھتا ہے ، تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں سے مخض جعفر بن محمد علیہ السلام کے پیرو کاروں میں سے ہے۔ اور میں بے دیکھ کر خوش ہو تا ہوں اور ایسے شخص کے طرز معاشر ت کو دیکھ کر مسرور ہو تا ہوں۔ کیونکہ لوگ کسی کے کہ بے جعفر صادق کی تربیت کا اثر ہے۔ اور جو میرے ادکام کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا شخص ہمارے لئے نگ و عار کا فریعہ ہے۔ اور جو میرے ادکام کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا شخص ہمارے لئے نگ و عار کا فریعہ ہے۔ اس کا کردار تو دیکھو۔ (۱)

ا۔ وسائل کآب عشروص ۲۲۱

معادید بن وہب کہتے ہیں کہ بیل نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض ک۔ مولا! یہ بتائیں ہم اپنے رشتہ داروں سے اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کس طرح کا سلوک روار کھیں؟

آپ نے فرمایا۔ حمیس امانت ادا کرنی چاہئے اور حمیس حق کی گواہی دینی چاہئے۔ خواہ ان کے مفاد میں ہویا ان کے نقصان میں ہو۔ اور مماروں کی عیادت کے لئے جانا چاہئے اور ان کے جنازوں میں شریک ہونا چاہئے۔ (۱)

عن ابى اسامة زيد الشحام قال قال لى ابو عبداللّه اقرأ على من ترى ان يطيعنى منهم ويأخذ بقولى السّلام و اوحيكم بتقوى الله عرّوجل والورع فى دينكم والا جتهادلله و صدق الحديث واداء الامنة وطول السجود و حسن الجوار فبهذا جاء محمد وادو الامنة الى من ائتمنكم عليها برّاً كان اوفاجرا فان رسول الله كان يأمرباداء الخيط وصلوا عشائر كم و اشهدو ا جنائزهم وعودوا مرضا هم وادو احقوقهم فان الرجل اذاورع فى دينه و صدق الحديث وادى الا مانة و حسن خلقه مع الناس قبل هذا جعفرى فيسرى ذلك ويدخل على منه السرور و قبل هذا ادب جعقر و اذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه و عاره وقبل هذا ادب

او اسامہ زید شخام کتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جمال کہیں تہیں میرا پیرو کار نظر آئے جو میرے فرمان پر عمل پیرا ہو تو اے میرا سلام کو۔ بیں تہیں پر بیزگاری، پاکدامنی اور راہ خدا میں کوشش، راست گوئی اور اوائے امانت اور لیے بحدول اور جسابول سے نیک سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ پینیبر خدا بی دین لے کے بحدول اور جسابول سے نیک سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ پینیبر خدا بی دین لے

تمهارے پاس جو مخص بھی امانت رکھے تم اس کی امانت واپس کرو۔ خواہ امانت

ا\_ وسائل كتاب عشره من ٢٧٥

-2005

چند دن بعد ہارون الرشید کی طرف سے امان نامہ آیا اور اس کے ساتھ بچھ تحفے تحالف بھی روانہ کئے۔

امان نامہ ملنے کے بعد سید کی نے اپنے آپ کو فضل بن کی کے حوالے کرویا۔ ہارون نے سید کی کا پر تباک طریقے سے استقبال کیا۔ لیکن بعد میں ہارون نے اپنے عمد کو توڑ کر یکیٰ بن عبداللہ کو زندان میں ڈال دیا۔

ہارون چاہتا تھا کہ سمی نہ سمی طریقے ہے سید بیخیٰ کو قتل کر ڈالے لیکن اے کوئی معقول بہانہ نظر نہیں آیا تھا۔

ایک دن سلِ نیر میں سے ایک شخص نے ہارون الرشید کے پاس چنلی کھائی کہ سید کی نازندان جانے سے قبل خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی خلافت کی وعوت و سے تھے۔ اور لوگوں سے اپنے لئے بعت خلافت لیتے تھے۔

ہارون کو تو ایک بہانہ جائے تھا اس نے سید یکی کو زندان سے نکالا اور کما کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنے عمد کی خلاف ورزی کی اور لوگوں کو اپنی خلاف کی وعوت دی۔

سيد يكي نے واقعہ كى صحت سے انكار كيا تو بارون الرشيد نے زير كو اس كے سامنے آنے كا علم دياور زير نے ان كے سامنے اپنے الزامات وہرائے۔

سید یکی نے فرمایا اگر یہ سیا ہے تو قشم افعائے۔ زیری نے کہا مجھے اس خدائے واحدی قتم ہے جس کے بیٹ سیا ہول،۔

سید بیخی نے فرمایا۔ نہیں اس طرح سے نتم مت کھاؤ۔ کیونکہ جب کوئی مخص اس طرح کی فتم کھائے جس میں رب العزت کی تعریف ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کردیتا ہے۔ اگر تو بچاہے تو اس طرح سے فتم کھا کر اپنی بچائی بیان کر اور اپنی

#### بابدهم

#### جھوٹ کے نقصانات



بنی عباس کے ابتداک دور میں دو بھائیوں محمد من عبداللہ من امام حسن اور ابر اہیم من عبداللہ من امام حسن نے عاصب حکومت کے خلاف خروج کیا اور شہید ہو گئے۔ ان کا بھائی کیجی من عبداللہ کر قاری کے خوف سے دیلم کی طرف نکل گیا۔

دیلم کے لوگوں نے اس سید زادے کی شایانِ شان تعظیم و توقیر کی اور پورے علاقے میں ان کا دائرہ اثر وسیع تر ہوتا گیا۔

مخبروں نے ہارون الرشید کو اطلاع دی کہ اس علاقہ میں سید یجی بن عبداللہ بن المام حسن کا اثر روز بروز وسیح ہوتا جارہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں تمہاری حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہولبذا خطرہ مائنے سے پہلے ہی اس کی سرکونی کردو۔

ہارون نے بچاس ہزار کا لشکر فضل من یجیٰ کی مرکروگی میں ویلم کی جانب روانہ کیا۔ جب سے لشکر ویلم کی قریب پنچا تو سید ذاوے نے کما کہ میں جنگ کر کے اس علاقہ کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں جنگ کے جائے نداکرات کروں گا۔

آخر کار سید یجی بن عبداللہ اور فضل بن یجیٰ کے در میان نداکرات ہوئے۔ اور نداکرات میں علاء و فقما نداکرات کے متیجہ میں سے پایا کہ اگر ہارون امان نامہ لکھ دے جس میں علاء و فقما اور بزرگان بنی ہاشم کی گواہی موجود ہو توسید یجیٰ اپنے آپ کو فضل بن یجیٰ کے سیرد

لین وہ ان کے ایمانی درجہ سے بالکل باخبر تھا۔

منصور کا خط جیے ہی انہیں ما تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر کیا۔ آپ چونکہ المام علیہ السلام کے مقرر کردہ نائب ہیں! لہذا آپ سے میری ایک چھوٹی ی استدعا ے اگر آپ نے میری استدعا قبول کرلی تو میں مجھول گاکہ آپ اپنے وعویٰ میں سے ہں۔ اور عااستدعا یہ ہے کہ میرے یاس کافی کنیزیں ہیں۔ اور اس وقت میں بوڑھا ہوگیا ہوں اپنی ضعف پیری کو چھیانے کے لئے مجھے خضاب کا سارا لینا پڑتا ہے اور مجھے اس سے خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مربانی فرماکر اللہ سے دعا ما تلیں کہ وہ امام صاحب الزمان کے انفاس قدیے کے تصدق میں میری سفیدی کو سابی سے بدل ڈالے اور مجھے بار بار خضاب کی زحمت سے محفوظ ر کھے۔

اگر آپ کی دعا ہے الیا ہوا تو میں آپ کا مرید بن جاؤل گا اور آپ تو خولی جانتے ہیں کہ جب میں آپ کا مرید مول گا تو اکیلا نہیں ہول گا میرے ساتھ ہزارول دوسرے افراد بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوجائیں گے۔

منصور نے جب ابوالسمل اساعیل بن علی نوبعتی کا خط پڑھا تو اس کے پاؤل سے زمین نکل گئی اور اے یقین ہو گیا کہ یہ میرے دام میں چھنے والے نہیں ہیں۔ لوگ آہتہ آہت منصورے منفر ہونے لگے اور اس کا انجام یہ ہواکہ خلیف کے محم کے تحت منصور کو ایک بزار تازیانہ مارا گیا اور اسے صلیب پر لٹکایا گیا اور اس کے بدن کے گاروں کو آگ میں جلایا گیا۔ مجراس کی خاکسر کو دریائے دجلہ کے حوالے کیا گیا۔



او بحرین ذکریارازی مشہور طبیب گزرا ہے۔ اس نے کیمیا گری میں ایک کتاب کھی تھی جس میں مم قیت وھاتوں کو ملا کر سونا بنانے کی مختلف تراکیب تکھی تھیں۔ فتم اس طرح سے کھا۔ میں اللہ کی قوت و نفرت سے اپنے آپ کو خارج کر کے اپنی قوت و نفرت خدا کے حوالے کر کے کہتا ہوں کہ میرایان صدق پر بنی ہے۔ قتم ك عجيب الفاظ س كر زير پريشان موا اور كين لكاكه يد كيسي فتم به جوتم مجه ي اتھوانا جا ہتے ہو؟

ہارون الرشید نے زمیر سے کہا اگر تو واقعی سچاہے تو تحقیے کی قشم کھانا ہوگ۔ مجورا زبیر نے وہی قتم اٹھائی جوسید کی جاہے تھے۔

ابھی قتم کھا کر وہ دربار سے باہر لکلا کہ اس کا یاؤل اس طرح سے پیسلا کہ وہ سر كے بل زين ير آيا۔ اس كى سرير شديد جوت آئى اور تھوڑى وير بعد مر كيا۔ اس كے جنازہ کو قبر ستان لایا گیا اور قبر پر جنتنی تھی، مٹی ڈالی گئی قبر پر ہونے میں نہ آئی۔ مجبور موكراس كى قبرير چھت مائى كى اور يول اس كا نجس بدن ذير خاك موا\_ (١)

#### المحال منصور طاح کے جھوٹ کا بول کھل گیا اللہ

شخ طوی رحمته الله علیه كتاب فيبت مين لكھتے بين كه امام صاحب الزمان كى نیامت کا جھوٹا و عویٰ کرنے والون میں منصور حلاج بھی شامل ہے۔

منصور نے مشہور شیعہ عالم دین اساعیل بن علی نوبختی کو خط لکھا جس میں اس نے تح ریکیا کہ امام صاحب الزمان نے مجھے اپناو کیل مقرر کیا ہے اور انہول نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تھے خط لکھول لبذا تمہارا حق ہے کہ تم میری مدد کرو اور میری نیامت پر ایمان لاؤ۔ اور شک ے پر بیز کرو۔

دراصل منصوریه سمجھتا تھا کہ اساعیل بن علی نوبختی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں اور اگر میں انہیں فریب وینے میں کامیاب ہو گیا تو میری کامیابی تیتی ہوجائے گ۔

ا۔ الحرمی این طفطتی

نے اس سے بچاس دینار لے لئے اور ذکریا سے کما۔ تہس غلط فنی ہوئی ہے۔
کیمیا گری وہ نہیں جس کے پیچے تم ذلیل ہورہے ہو۔ کیمیا گری میہ ہے۔
طبیب کی بات سن کر ذکریا بردا متاثر ہوا اور اس نے علم طب پڑھنا شروع کیا اور
محت کر کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے علم طب میں کتابی تکھیں اور اپنے دور کا
متاز طبیب کملایا۔ (۱)

#### على جموت تمام گناہوں کی جڑے کے

ایک فخص جناب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
آپ ہے رہنمائی طلب کی تو آپ نے فرمایا۔ اصدق ولا تکذب واذب من المعاصی
مشنت ۔ کے بولو جھوٹ نہ بولو اس کے بعد جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو۔ یہ من کروہ
فخص بہت خوش ہوا اور جی میں کما کہ مجھے آپ نے جھوٹ ہے منع کیا ہے اور کے
بولنے کا تھم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام گناہوں کی رخصت دے وی ہے۔ اب میں
قلاں بدکار عورت کے پاس جاؤں گا اور جنسی لذت حاصل کروں گا۔ وہ برائی کے لئے
تیار ہو ہی رہا تھا کہ اس نے دل میں سوچا۔ اگر کمی نے پوچھ لیا کہ کیا کرنے گئے تھے
تو جواب میں مجھے تج بولنا ہوگا اور کی ہوئنے کی صورت میں سنگار ہوتا پڑے گا۔ وہ یہ
سوچ کر اپنے فیصلے سے باذ آگیا۔ پھر اس نے اپنے دل میں چوری، ڈاکے کا خیال کیا اور
اس کے ساتھ سوچا کہ جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے تج بولنے کی صورت میں میرا
ہاتھ کٹ سکتا ہے اور مجھے پھائی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس فعل بد سے بھی رک

پھر اس نے وہ کتاب سامانی بادشاہ منصور کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ کتاب پڑھ کر بہت خوش ہوا اور کتاب کے مصنف کو ایک بزرار دیتار بطور انعام دیئے۔
اور اس نے محمد بن ذکریا رازی سے در خواست کی کہ اس نے سونا بنانے کی جو ترکیبیں درج کی ہیں اس کے مطابق سونا تیار کرکے دکھائے۔ تاکہ کتاب کی صداقت تجربہ سے ٹامت ہو جائے۔

ذکریا رازی نے کما کہ اس کے لئے تو لا کھوں دینار اور مخصوص آلات اور صحیح جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔

بادشاہ نے کما۔ آپ مت گھرائیں ہم آپ کو تمام چیزیں یمال فراہم کرویں گے۔ بادشاہ نے تمام ضروری لوازمات جمع کردیے اور ذکریا ہے کماکہ اب تمام ضروری سامان جمع ہوچکا ہے۔ لہذا آپ ہمیں سونا تیار کرکے دکھائیں ذکریا رازی سونا نہ منا سکا تو بڑا شر مندہ ہوا۔

بادشاہ نے کما تہیں جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر ہم اس کا تجربہ نہ کراتے تو آنے والی تسلیس بھی تہمارے جھوٹ کے دائرے میں گر قار رہتیں ہم نے کہنے تالیف کتاب کا حق ایک ہزارویٹار دے دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تہیں تہمارے جھوٹ کی سزا بھی ملنی چاہئے۔

پھراس نے تھم دیا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو اس کے سر پر اتن دیر تک مارا جائے جب تک کتاب کو اس کے سر پر اتن دیر جائے جب تک کتاب بھٹ نہ جائے۔ چتانچہ اس کی کتاب کو اس کے سر پر اتن دیر تک مارا گیا۔ جب تک کتاب بھٹ نہ گئی۔ اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں عیب پیدا ہو گیا اور اس سے ہمیشہ پانی بہتارہتا تھا اور سے عیب مرتے دم تک اس کے ساتھ رہا۔

ذكريا ايك مرتبه يمار جوا توكى طبيب كے پاس دوالينے كے لئے كيا تو طبيب

ال روضات الجنآت

ال الواد نعمانيه ص ۲۷۳

عليه السلام كے جملے "سلوني قبل ان تفظروني" كينے كى جرأت كى تقى-

این جوزی نے جیسے بی سلونی کا وعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا تہارا کیا خیال ہے کہ امیر المومنین سلمان فاری کی خبر مرگ من کر ایک بی رات میں مدائن پہنچ گئے اور ان کی جینز و تھفین کی۔ فرمایا کہ ہال درست ہے پھر اس نے بوچھا اس روابت کے متعلق کیا کہتے ہو کہ خلیفہ ثالث تین دن تک دفن نہ ہو سکے حالا فکہ امیر المومنین مدینہ بی میں تشریف فرما شخے۔ کما ہال یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کما ان میں ہے امیر المومنین کا کونیا اقدام درست اور کونیا غلط تھا؟

یہ س کر این جوزی چکرا ساگیا اور پھر سنجمل کر بدلا اے خاتون اگر تو شوہر کے افان ہے ۔ ان ہے تو اس پر لعنت ہو ورنہ تجھ پر کہ تو بے جھجک یمال چلی آئی ہے۔ خاتون نے کہا اے ابن جوزی کیا جی بوچ سکی ہوں کہ ام المومنین کا لکلنا کس فاتون نے کہا اے ابن جوزی کیا جی بچو سکی ہوں کہ ام المومنین کا لکلنا کس فریل جی آتا ہے۔ اس کے لئے ابن جوزی کے لئے جواب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مقاتل بن سلیمان نے زندگی ہیں تین مر تبہ سلونی کا دعویٰ کیا اور ہر دفعہ اسے مقاتل بن سلیمان نے زندگی ہیں تین مر تبہ سلونی کا دعویٰ کیا اور ہر دفعہ اسے رسوائی اٹھانی یڑی۔

چنانچہ ایک مرتبہ اس نے کما سلونی عمادون العرش - عرش سے ادھر کی جو بات چاہو ہوچھ لو۔

ایک شخص نے یہ دعویٰ من کر کہا۔ جب حضرت آدم نے جج کیا تھا تو انہوں نے سریس سے منڈوایا تھا؟

مقاتل نے کما اللہ نے تیرے ول میں یہ سوال اس لئے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوث و غرور پر ذلیل کرے۔ بھلا مجھے اس کا علم کمال ہوسکتا ہے۔

دوسری دفعہ ای مقاتل نے پھری دعویٰ کیا کہ جھے سے عرش کے نیچ کی تمام اشیاء کے متعلق جو چاہو پوچھ لو۔ تاریخ میں ان جوزی کے نام سے دو صاحبان علم کا تذکرہ ماتا ہے۔ ایک ان جوزی بیں یہ اپن جوزی بیں یہ دور کے مشہور محدث تھے۔ اور دوسری سبط ان جوزی بیں اور وہ اہل بیت طاہرین کے عقیدت مند تھے اور تذکرۃ الخواص ان کی مشہور تالیف ہے۔ اور یہ دوسرے بوے حاضر جواب تھے۔

ایک مرتبہ وہ منبر پر بیٹھ خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا۔ علی و او بحر میں سے افضل کون ہے؟

تو انہوں نے کیا۔ افضلهما بعدہ من کانت ابنته تحته اس جملے کے دو مطالب ہو کتے ہیں۔

ا۔ ان دونوں میں ہے وہ افضل ہے جس کے گھر حضور کی بیٹی ہے۔

۲۔ اس جملہ کا دوسرا منہوم یہ جوسکتا ہے کہ ان دو میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے۔

چنانچہ یہ ذو معنی س کر شیعہ اپنی جگہ اور سی اپنی جگہ خوش ہو گئے۔ علامہ سبط ابن جوزی ایک مرتبہ خطبہ وے دے رہے تھے کہ کس نے پوچھا خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ انهوں نے کہا۔ چار۔ چار۔ چار۔

چنانچہ شیعہ اس لئے خوش ہوئے کہ انہوں نے لفط چار کو تین مرتب دہرایا، تو یہ تعداد بارہ بنتی ہے۔ جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہے اور سی اس لئے خوش ہوئی کہ انہوں نے لفظ چار کو تین مرتبہ مکرر کہہ کر خلفا کی تعداد چار بیان کی ہے اور یہ سی عقیدہ کے مطابق ہے۔

عبدالر جمان ائن جوزى الني دور كے مضهور محدث تھے۔ اور انہول نے مولاعلی

کمال ہے؟ آپ نے فرملیا مجھے ذرا دیکھ لینے دو۔ پھر آپ نے اوپر، نیچ، دائیں اور بائیں نگاہ دوڑائی اور فرمایا تو جبریل ہے۔

ای وقت جریل نے لوگوں کی موجودگی میں پرواز کی۔ اور حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور جاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور پھر مولا سے لوگوں نے پوچھاکہ آپ نے کیسے جاتا کہ سے :بریل بیں ؟

آپ نے فرمایا۔ جب میں نے آسان کی جانب نگاہ کی تو آسان اول سے لے کر بالائے عرش تک میں نے نگاہ ڈالی۔ مجھے جبریل وہاں نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے زمین کا تحت الوئ کی تک مشاہرہ کیا تو بھی مجھے جبریل نظر نہ آئے۔ غرضیکہ میں نے تمام اطراف کو بغور و یکھا تو جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل کمیں بھی موجود نہ تھے۔ ای لئے مجھے یقین ہوگیا

اس کے بعد سیر نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اضافیہ یقین کے لئے آسان و زمین کے اسرار دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی در خواست قبول فرمائی۔ انہیں ایک مرتبہ زمین و آسان کا ارتباط دکھایا گیا۔ لیکن شان امیر الموسنین کے کیا کہنے آپ آسان و زمین کے ارتباط دیکھنے کے محتاج نہ تھے اور آپ ارتباط ارص و سا دیکھے بغیر فرمایا کرتے تھے۔ لوکشف العظاء لماازودت یقینا اگر جاب ہٹادیے جاکیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نمیں ہوگا۔

### جھوٹے کو سزامل ہی گئی

احد بن طولون ایک مشہور فرمانروا گزرا ہے۔ وہ اپ گین کی ایک داستان سایا کرتا تھا کہ میں چہ تھا۔ ایک دن اپ والد امیر طولون کی خدمت میں گیا اور ان سے کما کہ دروازے پر بہت سے غرباء و مساکین جمع ہیں۔ آپ ان کے لئے پچھ رقم لکھ کردیں تاکہ خزانہ دارے رقم لے کران میں تقیم کی جائے۔

ایک شخص نے کھڑے ہوکر کما میں تجھ سے عرش اور تحت الفریٰ کی بات دریافت سیس کرتا مجھے ہیں ہیں ہتادہ کہ اصحاب کف کے کا کیارنگ تھا؟ مقاتل نے ساتو شرمندگی سے سرجھکا لیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ تیسری مرتبہ اس نے ہی وعویٰ کیا تو ایک شخص نے بوچھا یہ ہتاؤ کہ چیونیٰ کی انتزیاں جم کے انگلے حصہ میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں ؟

مقاتل ہے کوئی جواب نہ بن سکااور آئندہ اس دعویٰ ہے توبہ کرلی۔
کوفہ میں کی دعویٰ قادہ نے بھی کیا تھا اور کما تھا لوگوں ای مسجد میں علیٰ نے
بھی سلونی کا دعویٰ کیا تھا اور آج میں بھی ای مسجد میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ لہذا تم نے
جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔

ایک محض نے کما اچھا یہ بتاؤ حضرت سلیمان کے واقعہ میں ایک چیونٹی کا ذکر ہے وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟

قادہ سے کوئی جواب نہ بن آیا اور شر مندگ سے سر جھالیا۔

ایک مرتبہ امام شافعی نے مکہ میں کما سلونی ماشئتم احدثکم عن کتاب اللّه وسنته رسوله جو چاہو مجھ سے پوچھ اور میں کتاب و سنت سے اس کا جواب وول گا۔
اس پر ایک شخص نے پوچھا اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے جس نے حالت احرام میں زنور کو مار دیا ہو؟ گر وہ کتاب و سنت سے کوئی جواب نہ دے سکے۔

سيد تعمت الله جزائرى انوار نعمانيه مين لكھتے جين كه امير المومنين نے متعدد دفعہ دعویٰ فرمایا سلونى قبل ان تفقدونى انى بطرق السماء اعرف منى بطرق الارض بحم سے يوچھ لو۔ قبل اس كے كه تم جمھے نه ياؤ مين زمين كے راستوں كى بہ نبست آسان كے راستے زيادہ بہتر جانا ہوں۔

آپ کے دعویٰ کے بعد ایک مخص اٹھا اور کماک یے بتائمیں کہ جریل اس وقت

#### جھوٹ کی بھاری قیمت

صفوان ساربان روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن کے دو فرزندوں ہیں محمد نفس زکیہ اور ایرائیم کی شادت کے بعد ایک شخص منصور دوائتی کے پاس گیا۔ کما آپ بنبی فاطمہ سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھی کیونکہ جعفر بن محمد (امام صادق ) نے اپنے غلام معلی بن خنیس کو بھم دیا ہے کہ وہ شیعوں کو جمع کرے اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار اکشے کہ وہ شیعول کو جمع کرے اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار اکشے کرے۔ اس طرح وہ آپ کے خلاف عنقریب مسلح خروج کرنے والے ہیں اور محمد بن عبراللہ بن حسن اس کام میں ان کے شریک ہیں۔

یہ خبر س کر منصور کو بہت فصہ آیا۔ اور اس نے اپنے چچا کو جو اس وقت والی مدینہ تھا، خط لکھا کہ جعفر بن محمد کو میرے پاس روانہ کرو۔

والی مدینہ نے وہ خط امام صادق کے پاس جھیجا اور کماکہ آپ کل تک یمان سے روانہ ہو جاکیں۔

صفوان كتا ہے كہ امام عليه السلام نے جھے تھم ديا كه تم اونث تيار كرو جميل كل عراق جانا ہے۔

امام علیہ السلام سفر طے کرنے کے بعد منصور کے دربار میں پنچے تو اس نے پہلے تو آپ کی خوب فاطر مدارات کی پھر آہتہ شکوے ظاہر کرنے لگا اور کما کہ آپ کی خوب فاطر مدارات کی پھر آہتہ شکوے ظاہر کرنے لگا اور کما کہ آپ نے اپنے غلام معنیٰ من خنیس کو اسلحہ کی جمع آوری پر مامور کیا ہوا ہے اور آپ مارے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں۔

یہ س کر امام علیہ السلام نے فرمایا۔ خداکی بناہ سے مجھ پر جھوٹ و افتراء ہے۔ منصور نے کہا اگر سے جھوٹ ہے تو آپ قتم کھائیں۔ سے منصور نے کہا اگر سے جھوٹ ہے تو آپ قتم کھائیں۔

آپ نے قتم کھائی۔ منصور نے کہا کہ آپ طلاق و عماق کی قتم کھائیں (۱)

ا۔ (دور جالمیت میں قم اس طرح سے کھائی جاتی تھی کہ اگر سے بات مج علمت ہوئی تو میری دوی کو طلاق موجائے گی اور میرے غلام آزاد ہوجائیں کے)

یہ س کر میرے باپ نے کما کہ تم کاغذ قلم دوات لاؤ۔ میں ابھی لکھ کر دیتا ہوں۔ میں کاغذ قلم کی کو کی ایک غلام کے مول میں کاغذ قلم لینے کے لئے گھر میں گیا تو میں نے ایک کنیز کو ایک غلام کے ساتھ ناشائن فعل میں مصروف ویکھا۔ میں قلم دوات نے کر امیر کے پاس گیا لیکن میں نے کنیز اور خادم کے متعلق ایک لفظ تک ان کے سامنے نہ کما۔

کنیز کو ڈر تھا کہ کمیں میں ان کی بدکاری کی خبر نہ کردوں لہذا اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر میرے باپ کے پاس شکایت کی کہ میں نے اس سے وست ورازی کی کوشش کی ہے۔

میرے باپ کو کنیز کی بات کا یقین ہو گیا اور ایک خادم کے نام پر ایک رقعہ تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حال رقعہ ہذا کو فوراً قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ رقعہ کو لفافہ میں بند کیا اور وہ لفافہ مجھے دیا۔ میں لفافہ لے کر فہ کورہ شخص کے پاس جارہا تھا کہ انفاق ہے مجھے وہی کنیز راستے میں ملی اور پو چھا کہاں جارہ ہو؟ میں سے بتایا امیر نے فلال خادم کے نام رقعہ دیا ہے۔ میں رقعہ پنچانے جارہا ہوں۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے وو۔ میں تم ہے جلد خط پنچادوں گی۔ میں نے خط موں۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے وو۔ میں تم ہے جلد خط پنچادوں گی۔ میں نے خط کے مضمون سے ناواقف تھا۔ چنانچہ وہ خط لے کر تیزی ہے اس خادم کے پاس گیا۔ مضمون سے ناواقف تھا۔ چنانچہ وہ خط لے کر تیزی ہے اس خادم کے پاس گیا۔ خادم نے جیسے ہی رقعہ پڑھا تو اس نے در لیخ اس کا سر قلم کر دیا اور مر لے کر امیر کے پاس آگیا۔

امير سر ديكي كر جيران ہوا اور انهوں نے مجھے بلايا اور پورا واقعہ سننے كى خواہش ظاہر كى۔ بيس نے انهيں تمام حالات سناتے تو انهوں نے علم ديا كہ كنيز كو فى الفور حاضر كيا جائے۔ جب كنيز حاضر ہوئى تو انهوں نے علم جارى كيا كہ اسكا سر قلم كرويا جائے۔ چنانچہ اس كنيز كو بھى جلاد نے قتل كرديا۔ اس طرح سے جھوٹا اپنے كيفر كروار كو پہنچ گيا۔



ایک دن جتاب رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ که میں کل رات
سویا ہوا تھا کہ بیں نے خواب بیں دیکھا کہ ایک شخص نے جھے کما اٹھیں۔ بیں اٹھا تو
دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ بیں لوہ کا ڈنڈا ہے، اور
وہ ڈنڈا لئے بیٹھ ہوئے شخص کے منہ میں داخل کرتا ہے یمال تک کہ اس کے شانوں
کے درمیان ہے وہی ڈنڈا نکالتا ہے۔ پھر دوبارہ ای عمل کو دہراتا ہے۔ میں نے
ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟

اس نے مجھے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور اسے عذاب دیا جارہا ہے۔ تبریس جھوٹے کو ای طرح سے عذاب دیا جاتا ہے۔ (۱)

#### جهونا خوشامدي

تاریخ حبیب السیر میں مرقوم ہے کہ جس زمانے میں سلطان حسین بأیقر انے خراسان وزابل میں حکومت قائم کی۔ اس وقت آذربلکجان کے علاقے پر لیفقوب مرزا کی حکومت تھی۔

ان دونول بادشاہول میں بوی دوئی تھی۔ دونول ایک دوسرے کو قیمتی تحاکف بھیجا کرتے تھے۔

ایک دفعہ سلطان حسین بایقر انے یعقوب مرزاکو خط لکھا اور خط کے ساتھ کھے ۔ فیم فیم فیم تھی تھے تھے تھے اور اپنے ایک ورباری کو بلایا جس کا نام امیر حسن ابدوروی تھا۔ اے بلاکر خط اور تمام تھا نف اس کے حوالے کئے اور کہا کہ تم اسے سلطانِ

ا ختى الامال ج احس ٢٣٨

آپ نے فرمایا۔ منصور! عجیب بات ہے میں نے خداکی قتم کھائی ہے لیکن تجھے
اس پر یقین شیں آیا اور اب زبانہ جالجیت کی قتم اٹھوانا چاہتے ہو؟
منصور نے غصہ سے کما آپ میرے سامنے اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا اظہار کیوں نہ کروں جب کہ اللہ نے جمیں علم

منصور نے کما میں ابھی آپ کے سامنے وہ شخص ظاہر کرتا ہوں جس نے جھے تہمارے متعلق یہ اطلاع دی ہے۔ اطلاع دینے والا دربار میں چیش ہوا اور کما کہ میں نے جو کھے کما ہے درست ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ متم کھاؤ۔ اس نے فورا متم کھاتی ہوئے کما۔ واللّه الّذي لاالله إلاّ هوالطالب الغالب الحقي القيّوم اس ذات کی متم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق شیس جو طالب ہے اور جو غالب اور حی و قیوم ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تم ہے اس طرح کی قتم قبول نہیں کروں گا۔
کیونکہ جو شخص اللہ کی صفات کمالیہ کے ساتھ قتم اٹھائے تو اللہ اس کی جلد گرفت
نہیں کرتا۔ تم میرے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ قتم کھاؤ اور کہو کہ میں اس وقت
اللہ کی قدرت و سلطنت سے اپنے آپ کو اپنی قوت و طاقت کے حوالے کرکے کتا
ہوں کہ میں سچا ہوں۔

الغرض اس بدخت نے اننی الفاط میں قتم کھائی۔ وہ ای وقت گرا اور مرگیا۔ اور یول جان دے کر اس نے جھوٹ کی بھاری قیت چکائی۔

اس کا بید انجام د کمیر کر منصور گھر اگیا اور کما میں آئندہ آپ کے متعلق کی کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ (۱)

ا۔ ختنی الامال ج ۲ ص ۱۰۲

و حکمت کی کان منایا ہے۔

قاصد جب كتاب لے كر آيا تو سلطان يعقوب في جي بى كتاب كا سرورق الثايا تو وہ کلیات جای کی جائے ابن عربی کی فنصات معید تھی۔

الطان نے قاصد سے کما تہیں جھوٹ یو لئے ہوئے حیا آنی عاہم تھی یہ کلیات جای خمیں بلعہ فتوحات معیۃ ہے۔

یہ دیکھ کر قاصد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انتائی شرمندہ ہوا۔ اور ای شر مندگی کی وجہ سے سلطان کے یاس سے اٹھ کر چلا آیا اور جواب کا انتظار کئے بغیر وہال سے واپس چل دیا اور کما کرتا تھا کہ کاش اس رسوائی سے پہلے میں مراگیا ہوتا تو (1) \_1 = 7%



رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کے عظیم المرتبت صحافی کو والی شام معاوید نے خلیفہ عمان کے فرمان کے تحت شام سے مدیند رواند کیا۔

تیز اونٹ پر مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے ان کی رائیں زخی تھیں۔ ان میں كفرے ہونے كى سكت ند مقى۔ زخمى حالت ميں اپنے عصا پر شيك لگائے وربار عثان میں چیش ہوئے۔ انہول نے ملاحظہ کیا کہ خلیفہ کے سامنے درہم و دینار کا بہت بوا و هر لگا ہوا ہے اور لوگ بھی اس نیت ہے آن کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ دولت تقيم ہو توانہيں بھی کچھ حصہ مل جائے۔

جب ایوز ای نظر اس دوات پر برای تو خلیفہ سے پوچھا یہ کس کی دوات ہے؟ خلیفہ نے کما اطراف کے گورنروں نے ایک لاکھ ورہم روانہ کئے ہیں اور میں عابتا ہول کہ ایک لاکھ در جم مزید آجائیں تواے مسلمانوں میں تقیم کرول۔

اله خزيجة الجوابر جاه تنكي شران ص ٣٣٢

آذربائجان کے پاس لے جاؤ اور جاتے وقت کما کہ تم ہمارے کتب خانہ جاؤ اور وہال سے مولانا جائ کا مجموعہ کلام کلیات جائی بھی لے لو اور وہ کتاب بھی ماری طرف سے امیر

امیر حسین ایدردی کتب خانہ میا اور کتب خانہ کے مدر کو سلطان کا تھم سایا تو اس نے غلطی سے کلیات جامی کی جائے این عرفی کی فتوحات معید افعا کر اسکے حوالے کردی۔ دونوں کا اول کا جم ایک تھا۔ قاصد نے بھی کتاب کھولنے کی زحت نہ کی۔ الغرض ایک طویل اور اکتا دینے والا سفر طے کر کے وہ سلطان آؤربلئجان کے یاس پنچا۔ سلطان نے قاصد کی بری عزت و تکریم کی اور اس سے سلطان بائقر اکی خیریت دریافت کی پھر اس کی اولاد اور اس کے تمام مصاحبین کی فروا فروا خیریت دریافت کرتا رہاور آخریس اس نے قاصد سے خود اس کی خیریت دریافت کی۔ تواس نے کیا۔ الحمد الله میں بالکل ہشاش بعاش ہوں۔

الطان آذربائجان نے کہا۔ سفر طویل ہے دو ماہ کا سفر ہے مجھے یقین ہے کہ تم فرور تھے ہوئے ہوگے۔

قاصد نے خوشامدی لہد میں کہا۔ جناب میں بالکل نمیں تھکا، کیونکہ جس منزل یر بھی جھے تھکن کا احساس ہوتا تھا تو میں کلیات جامی کو اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا تھا اور اس سے میری تمام تکان دور ہو جاتی تھی۔ سلطان بایقر انے آپ کے لئے کلیات جای كا نسخد رواند كيا ہے اور ميں مھى تمام راه اى سے لطف اندوز ہوتا رہا۔

یہ من کر یعقوب مرزابے حد خوش ہوااور کہنے لگامیں بھی ایک مت سے یہ کتاب اللاش كر رہا تھاليكن بير كتاب مجھے نميں مل سكى تھى اور اب سلطان بأيقر اكا احدان ب کہ انہول نے بیر کتاب مجھے روانہ کی ہے۔ آپ مجھے جلدی سے وہ کتاب لادیں۔ قاصد نے نوکر کو تھم دیا کہ سامان کی فلال ہوری میں وہ کتاب موجود ہے، لے آؤ۔

میں گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتون کو داغا جائے گا (انہیں کما جائے گا) یہ وہی تو ہے جے تم اپنے لئے جمع کرتے تھے تو اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔

ظیفہ نے تاراض ہو کر کہا۔ تو یوڑھا اور پاگل ہوچکا ہے۔ اگر جمعے تمہارے متعلق صحبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں تجنے قتل کردیتا۔

اوور فر نے کہا۔ تو جھوٹ کتا ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے پینمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ اور نہ بی مجھے قتل کر سکیں مرایا تھا۔ اور نہ بی مجھے قتل کر سکیں گے۔

آج بھی مجھ میں اتنی عقل باتی ہے کہ میں تخبے وہ حدیث سنا سکتا ہوں جو رسول خدا نے تمہارے متعلق فرمائی تنمی۔ خدا نے تمہارے متعلق فرمائی تنمی۔

ظیفہ نے کما۔ تورسول خدانے کیا کما تھا؟

اوذر نے کہا۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ادالعاص کے گرانے کے افراد تمیں ہوجائیں کے تو وہ مال خدا میں ناجائز تصرف کریں گے اور مال خدا کو اپنا غلام کریں گے اور مال خدا کو اپنا عدوگار منائیں گے اور مردان خدا اور صحابہ پنجبر پر ظلم و منائیں گے اور مردان خدا اور صحابہ پنجبر پر ظلم و منائیں گے۔

خلیف نے صدیث من کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کرکے کما کیا تم میں سے کسی نے بھی یہ صدیث من ہے؟

سب نے کما۔ ہم نے یہ حدیث نہیں سی۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا۔ اور ان سے کما گیا دیکھیں او ذر نے رسول کریم پر کتنا بردا جموث باندھا۔

حضرت علی نے فرمایا۔ ابوؤر کو جھوٹانہ کہو کیونکہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ

او ذر نے کما۔ ایک لاکھ ورجم زیادہ بیں یا جار ورجم؟ طیف نے کما۔ ایک لاکھ ورجم زیادہ بیں۔

ایوذر نے کما۔ تمہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ہم اکشے مل کر ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے آپ اس وقت بہت اداس تھے، آپ سنے ہم سے کوئی خاص گفتگونہ فرمائی اور جب ہم صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بوے خوش تھے۔ ہم نے آپ سے بوچھایا رسول اللہ ! رات آپ اداس کیوں تھے ؟

آپ نے فرمایا۔ رات میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے چار وینا چ گئے تھے
ان کی وجہ سے میں ماری رات بے چین رہاکہ کمیں ان کی تقییم سے پہلے موت نہ
آجائے اور اب میں نے وہ چار وینار تقییم کرویئے ہیں ای لئے خوش ہوں۔
ظیفہ نے کعب الاحبار کی طرف دیکھا اور کما تمہاراکیا خیال ہے کہ اگر خلیفہ کچھ
مال تقییم کرے اور کچھ مال اپنے پاس رکھ لے تو اس میں کوئی مضا کقہ ہے؟
کعب الاحبار نے کما اگر خلیفہ ایک ایسا محل تقییر کرائے جس کی ایک این سونے

کی ہو اور دوسری جاندی کی ہو تو بھی اس میں کوئی مضا کقد شیں ہے۔
ایوذر کو غصہ آیا اپنا عصا کعب الاحبار کے سر پر مار کر کما یمودی عورت کے بیٹے!
احکام اسلام سے تھے کیا واسط؟ تو سچاہے یا اللہ؟ اللہ کا واضح ترین فرمان ہے۔

الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحنى عليها في نارجهنم فتكوى بهاجبا ههم وجنوبهم وظهو رهم هذا

ماكنزتم لانفسكم فذوقوا بماكنتم تكنزون

وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھی کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ شیں کرتے تو اشیں در دناک عذاب کی بھارت دیں۔ جس دن اس سونا چاندی کو دوزخ کی آگ

کر کے راہ پر پیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کھار کے اس ندموم ارادہ ہے اپنے حبیب کو بہا کر کردیا۔ تو حفرت اوؤڑ نے ایک کپڑے میں آپ کو چھپا کر اپنی پشت پر اٹھا لیا۔
راج میں گروہ کھار نے اوؤڑ ہے ہوچھاتم نے پشت پر کیا اٹھایا ہوا ہے؟
انہوں نے کہا میں نے پشت پر محر کو اٹھایا ہوا ہے۔ کھار نے خیال کیا کہ اوؤر ہم نے ذاق کر رہا ہے۔ بھلا یہ کسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں محمد کا پت بتائے ای لئے انہوں نے اوؤرڈ ہے کوئی تحرض نہ کیا اور وہ رسول خدا کو سلامت لے گے۔ (1)

### الم خوشام كينكى كى علامت ہے

کریم خان زند ایک مشہور فرمال روا تھے۔ وہ روزاند صبح سے چاشت تک دربار عام کیا کرتے ہوں مظلوم اور ستم رسیدہ افراد سے ملاقات کرتے اور سائلین کی درخواسیں ساکرتے تھے۔

ایک دن ایک مکار مخص ان کے دربار یک آیا اور آتے ہی بے ساختہ رونے لگا کہ کسی طور ہے اس کا سیاب اشک تھے یس نہیں آتا تھا اور کثرت کریے کی وجہ سے پچھ کمہ نہیں سکا تھا۔

کریم خان نے کہا اس مظلوم کو فی الحال ہماری آرام گاہ میں بٹھاؤ اور جب اس کی طبعیت سنبھل جائے تو اسے ہمارے باس پیش کرو۔

کچے در بعد اس کی طبعیت حال ہوئی تواہے کر یم خان کے پاس لایا گیا۔
بادشاہ نے پوچھا کہ آپ پر کس نے ظلم کیا ہے کہ آپ انتارورہ سے جے؟
اس نے کما مجھ پر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اصل بات سے کہ میں شکم مادر
سے بی تاہیا بیدا ہوا تھا اور پوری زندگی اندھیروں میں اسر ہوئی۔

ا۔ اخلاق روحی

عليه وآله وسلم سے خود ساآپ نے قرمایا۔ مااظلت الخفراء ولا اقلت الغبراء على ذي الحجة اصدق من ابي ذرّ.

"آسان نے کی شخص پر سامیہ نہیں کیا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنی بشت پر منابع الحالیا جو الوزر سے زیادہ سچا ہو"

وہ تمام مجمع جو چند منٹ پہلے اووزا کو جھٹلا چکا تھا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کما۔ کہ ہم نے پینمبر اکرم کو الوذرا کے متعلق بیا کتے ہوئے ستا ہے اور علی کے کہ رہے ہیں۔

ابوذر کی آنکھوں سے آنبو ٹیکنے لگے اور کمالوگو! تم پر افسوس تم نے مالِ دنیا کے لئے اپنی گردنوں کو دراز کیا ہوا ہے اور مجھے جھوٹا کتے ہو اور یہ ججھتے ہو کہ میں اس بر محموث ہو لتا ہوں۔ پھر ابوذر نے خلیفہ سے خطاب کر کے برحمانے میں پنیم اسلام پر جھوٹ ہو لتا ہوں۔ پھر ابوذر نے خلیفہ سے خطاب کر کے کما۔ اچھا یہ بتاؤکہ ہم میں سے کون بہتر ہے؟

خلیفہ نے کما تو تمهارا کیا خیال ہے کہ تم ہم سے بہتر ہو۔

اوور نے کہا جی ہاں ایہا ہی ہے۔ کیونکہ وفات تینجبر کے لے کر آج تک میں نے ایک جبہ میں گزارا کیا ہے اور میں نے دینار کے بدلے اپنا دین فروخت نہیں کیا جبکہ تم نے دین میں کئی بدعتیں واخل کی جیں اور دنیا کی محبت کی وجہ ہے تم نے اپنا دین خراب کرلیا ہے۔ تم نے مال خداوندی میں ناجائز تصر فات کے جیں اللہ تعالی تم سے اس کا حساب لے گا اور مجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ (۱)



ایک مرتبہ کفار کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقل کا ارادہ

ا حيات القلوب ج ٢ ص ٦٤٣



جاء رجل الى رسول الله "فقال يا رسول الله ماعمل اهل النّار قال الكذب اذا اكذب العبد فجر واذا فجر كفر واذا كفر دخل النّار

ایک مخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور او چھا
یار سول اللہ ؟ الل دوزخ کا کروار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جموث بولنا۔ کیونکہ جب کوئی
مخص جموث بولتا ہے تو وہ حق سے دور ہوجاتا ہے اور جب کوئی حق سے دور ہوتا ہے
توکافر ہوجاتا ہے۔ اور جب کافر ہوتا ہے تو دوزج میں داخل ہوتا ہے۔ (۱)
قال رجل لہ المؤمن یزنی قال قدیکون ذلك قال المؤمن یسرق قال قدیکون ذلك

لايؤمنون

قال يارسول الله المؤمن يكذب قال لا قال الله انما يفتري الكذب الذين

ایک فخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا کیا مومن زنا کرتا ہے آپ نے فرمایا ایا ہونا ممکن ہے۔ اس نے عرض کی تو کیا مومن چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ممکن ہے۔ اس نے عرض کی تو کیا مومن جھوٹ بول ہے۔ آپ نے فرمایا شیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے جھوٹ وہی یو لئے ہیں جو ایمان شیں رکھتے۔ (۲)

قال امير المؤمنين لايجد عبد طعم الايمان حتّى يترك الكذب هزله وجده وقال ايضا لا يصلح الكذب جدولا هذل ولا أن يعد احدكم صبيته ثمّ لايغى له أنّ الضا لا يصلح الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النّار

کل میں آپ کے والد مرحوم کے مزار پر گیا اور میں نے دہاں رو رو کر دعا ماگلی یہاں تک کہ روتے ہوئے جھے نیند آئی۔ خواب میں ایک بزرگ شخصیت کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے جھے سے فرمایا۔ میں کر یم خان زند کا والد ابوالو کیل ہوں۔ میں نے تجھے شفا عشی اور تجھے بینا کردیا ہے۔ یہ کہ کر انہوں نے اپنا دست شفقت میں نے تجھے شفا عشی اور تجھے بینا کردیا ہے۔ یہ کہ کر انہوں نے اپنا دست شفقت میری آئکھوں پر پھیرا۔ پھر میں بیدار ہوگیا۔ جھے تی میں بیدار ہوا تو میں نے اپنا میری آئکھوں پر پھیرا۔ پھر میں بیدار ہوگیا۔ جھے تی میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بینا پایا اب میں آپ کے پاس کی کے ظلم کی شکایت کرنے نہیں آیا بلعد آپ کے والد مرحوم کے روحانی تعرف کا عرض کرنے آیا ہوں اور یہ جو آپ نے سیال اشکریہ کے آئیو تھے۔

آپ کے والد ماجد کے روحانی تعرف کی وجہ سے میں آج دیکھنے کے لائق ہوا تو آپ کے دربار میں چلا آیا تاکہ میں سے عرض کر سکول کہ سے بندہ ہمیشہ آپ پر فدارے تکا اور کی فتم کی فدمت سے در لینے نہ کرے گا۔

ہیں سن کر کریم خان نے عظم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ انہوں نے جلاد کو عظم دیا کہ اس کی آئکھیں تکال لے۔ دربار میں موجود تمام لوگوں نے عفو و رحم کی درخواست کی۔ کریم خان نے لوگوں کے کہنے پر اس کی آئکھیں تو نہ لکلوائیں البتہ عظم دیا کہ اسے خوب بیما جائے۔

جب وہ بث رہا تھا تو کر یم خان زند نے کما یہ شخص جھوٹا اور مکار ہے اور اس کمینہ کے پاس خوشامد کا ہتھیار ہے۔ یہ بدخت ای ہتھیار ہے۔ جمع پر جملہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا باپ جب تک زندہ رہا وہ چوریاں کیا کرتا تھا۔ اور جب میں اپنی ہمت ہے اس مقام پر پہنچا تو کسی خوشامدی نے اس کا مقبرہ تغییر کردیا۔ اور آج بہتر تو یکی ہوتا کہ میں اس کی آنکھیں دوارہ حاصل کرتا۔ (۱)

ا۔ اخلاق روی ص ۲۲

ا متدرك الوسائل كتاب في من ١٠١

٢- متدرك الوسائل كتاب عج ص ١٠٠

خدمت گزاروں میں ہوگا اور سے حقیراعالم انسانیت کے رہبر کی توجہ کا حق وار قرار پائے گا۔

امير المومنين عليه السلام كا فرمان ب كه انسان اس وقت تك ايمان كا مزه چكه نمير المومنين عليه السلام كا فرمان ب كه انسان اس وقت تك ايمان كا مزه چكه نميل سكا جب تك كه وه جموث كونه چمور در خواه وه بنمي نداق ميل بوي بان يوجه كر بورنه بنمي نداق ميل كرمور آپ ن فرمايا جموث كمي طور بحي زيبا نمين نه جان يوجه كر اورنه بنمي نداق ميل اور جمعي بحي اين چول سے وعده كركے وعده خلافی نه كرنا۔ جموث برائی كي راه دكھاتا ہوريرائی دوزخ كي راه دكھاتا ہے۔ (۱)

فى وصيّة النبيّ لعليّ قال يا عليّ انّ اللّه يحب الكذب في الصلاح وابفض الصدق في الفساد الى ان قال يا عليّ ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب وعدتك لزوجتا، والا صلاح بين النّاس

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جو وصیتیں فرمائیں۔ ان میں یہ بھی مقی کی اے علی ! اللہ اصلاح و آمیزش کے لئے اللہ جموث کو پہند کرتا ہے اور اللہ اس سے کو ناپیند کرتا ہے جو فساد کا موجب ہو۔ پھر فرمایا یا علی ! تین مواقی پر جموث یولنا درست ہے۔

- ا) جمل جال ك لئ
- 12 / 000 = Use (r
- r) لوگوں کی اصلاح کے لئے۔ (۲)

ان گزارشات پر جلد اول تمام ہوئی اور امید ہے کہ یہ حقیر ترین رسالہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا اور اس حقیر کا شاروین کے

ار وماك كآب في م ٢٧٧

٢- وماكل كتاب في ص ٢٩٧

## حسن على بك دبوكي

# چول كيليخ باتصورياسلامي كهانيال

حضرت مقداد ابن عمرة حضرت سلمان فارئ حفرت عمار ائن ياس حضرت مالك اشتر" حفرت حبيب اين مظامر حفرت ميثم تمارة حضرت كميل ابن زيادً حفرت سعيد ائن جيرة امير مختار حفرت تمزة صدقه کی پرکت روٹی کی برکت

حفرت ر" حفرت عباس علمدارً حضرت على أكبرً حفرت مسلم بن عقبلً حضرت قاسم بن حسنًا نتضے علی اصغر محرين الى سعيد عبرالله عن حسنًا حضرت العطالب حضرت جعفر طيارً حفرت معدب بن عميرة حضرت ايو ذر غفاري ا

#### چَسِنْ عَلِیْ بِک ٹِ بِیُق کی مطبوعہ دیدہ زیب د سے ۱۰۰

#### علميكتابيس

مورة يلن بازجم شرح قرآن جلداول سورة يس سامين باترجم الميد تاريخ ٥جلدى 819-8 U JOY بازجمه الكبوسليم وعائے کمیل پارجمہ كنابان كبيره ٢ جلدي باترجمه كيفركنابان كبيره مديث كساء وعائے جوش کیر 276 معراج دفائے تدیہ باترجمه أبدية الشيعد باترجمه ادرى اخلاق وعائد تور وعان عشلول بازجمه الكدسته مناجات دعائے عرفہ باترجمہ اجواب حاضر ہے وعاع ات الوسل بالرجم إزيارات جارده معموين اعمال ماه رمضان بازجم إزيارت آل يس تعقیبات نماز پاکٹ سائز گرایک جنت تخذ المؤمنين ياكث سائز مثالي خواتين

بچوں کیلئے باتصویر کہانیاں بھی دستیاب ہیں کسی علم ہے یا گئی التعلیدالام یالد، کدادر کرائی۔ فان ۲۳۳۳۰۵۵